السال فقر

حقسهاول

مولانا محدوسعن إسلامي

أسان فقتر \_\_\_\_جمته اول

\_\_\_\_\_كتاب العقائد \_\_\_\_\_كتاب العمارة \_\_\_\_\_كتاب العمارة \_\_\_\_\_كتاب العمارة

## بسنمامت الأحن الرحسيم

عرمے سے ایک اسبیے منقرفتی جموعے کی منرودست محسوس کی جارہی تتى بوعام فهم اسلوب دامران زبان اورجد يدتعنينى اندازيس ترتيب ديا ميابوتاكر أسانى كرك سائد زندكى كي برشعي سيمتعلق ووترى اعكام مرائی معلوم کیئے ماسکیں جن کی عملی زندگی میں عام طور میر ہرمسلمان کو

يجيد دين مال مين مختلف اطراف سي اس مرورت ك الهيت مسوس ران مئ - رفقار بها حست في بار بار تقاضا كياء محترم جناب ويترافئ مهاصب في باربامتونيركيا، اور تود مرتب بى اس مورت كوشدت ب محدوى كرتا زيا يهال كار كرسنا الم الم منسل نعشد كار بمى مرتب كرايا، ليكن كام كالمقازكيا بى مقاكر ايني ييجدان اوسيد ما يكى كا شديدانساس بُوا- محرّم إنورشا و كانتيرى عينكرى موقع بر فرمایا تما، " پئر برفن پر جهندانه مختلوکرسکتا بون، نیکن فقه برمبندی محفظو بمي بنين كرسكما يه بينامخر اختلافات كي اس آماجيكاه بي اقوال آراء کی بہتات دیج کر ہمت ہواب دسینے گی اور بہا طور پر برفیعند کیا کہ كوئى ليسعماص استعداد اس مرورت كويولاكري جوفقه سعميم منامبست بمی رکھتے ہوں، اور وہیں تریلم ومطالعہ بمی، بیکن انتظار کا دور طویل سے طویل تر بیوتا کیا اور ائمیدی کوئی کرن تظریز آنی-انزكار يم وماركيا، اور است محدود علم و معالي كم ستديد

اصاس کے باوبود محض خُداسے قادرو توانا کے بمرہسے ہراس ادادے كے تحت كام شروع كيا كه اس موضوع يركونى تحقيقى اوراجتادى كاوس س مہی یہ سعادیت بھی کھ کم نہیں کہ فقرِ ستنی کی مستنداور را رہے کتابوں کو جن پر علماء اور عوام سب ہی اعتماد کرستے ہیں ، نیز اُن جموعوں کو ہو وقت کے قابل اعتماد اسماب علم دیعیرت نے میدید پیداشدہ مسائلے اورجديد سُاتنى الاست ك الحكام سيدمتناق مرتب كيف بي ساحة رکو کر سادہ ، آسان اور عام فہم اندازیں روز مرہ کی مرورت کے اسکام مسأى پرسشتل ايک ايسا مجموعه ترتيب ديا جائے جس سے ہرايک مہولت واطمینان اور رقبت و مثوق کے مائد استنادہ کہسکے۔ تما کا مشكرسيع كمريع دميريني آرزو پؤرى بهوتى اور زير ترتيب مجوسع كي بهلي مبلداس وقست آہیں ہے ہاتھوں ہیں خیئے ہو تین ابواہے کمآ ہےالعقائد كمآب الظهارة اوركتاب القبلؤة برستتمل سبعد نداسيع وماسي كدبتيه دومبلدی بمی ( بین یں سے دوسری ملد زکواۃ ، صوم اور سے کے اسکام بر مشمل ہوگ اور تیسری معاشرت ومعاملات کے اٹھام بر) جلدائے یا تحول میں منع سکیں۔

یرتو نکدای جاناہے اور ای کی توفیق پر مخصرہ کے یہ جموع ناظری 
کے دوران فیر معمولی فوائد کے حصول کا مجافتے میشر آیا۔ اسلاف کے دوران فیر معمولی فوائد کے حصول کا مجافتے میشر آیا۔ اسلاف کے دوران فیر معمولی فوائد کے حصول کا مجافتے میشر آیا۔ اسلاف کے دوران کی دروران کی دروران کی دروران کی دروران کی دروران کی دروران کی درور کا دی کو قریب سے دیے کہ ان کی قدر وسعت مظلمت کا احساس بروئی اور بریقین بختر تر ہوگیا کہ ان آئم وین سے زندگیاں اور جلانعیس بروئی اور بریقین بختر تر ہوگیا کہ ان آئم دین سے زندگیاں کھاکر ہو عظیم علی احسانات ہے ہیں۔ ان سے اُمت ترکمی سکدوئ ہو سکتی ہے اور مذموں ہو نیاز۔

إس وقت عالم إسلام بين بيار فيمتين رَائِي بين، فيقرِّم في فقرِ مالي، فقرِ شاقعی اور فقدم حنبلی- نیزایک گروه سیے جوان فبته ارکی تعلید کا قائل نبين سبئے اور وہ براہ راست كآسية منتسب مسائل واسكام معلوم كرية كى تاكيدكر تاسيف بيرلوك ملغى يا ايل مدميث كملات بي \_ \_\_\_ بیرسارے بی مسلک برحق ہیں۔سب کی بنیادر کتاب وسنت پرے، ہرمکتن جرئے زیادہ سے زیادہ کاب وسنت کی موج اور منشأكو بائے كى كوشش كى ب اور ہرائيك كا اصل محرك بيراكيزوجن

ہے کہ کتا ہے سنست کی پیروی کا بی اُدا ہوسکے۔

ان میں سے کسی بھتیب فکر کی تنعین و تحقیر کرنا ، کسی پر ملنزو تعریف كرنا، اورفیتی اور فروعی اختلافات كی بنیاد بر متت سے اسمادكو باره یاره کرنا اور گروه بندیون کی تعنیت می گرفتار بوکر بایم دست و گریان بوتا ابل حق أورابل اعلام كاشيوه بركز نبس رافهام تنبسينم اترجح و انتماب اورانلمار دلسئة توايك على مترورت بيريس كي مومله افزاف بونا چلہسیئے، لیکن معمولی فقتی اختلافاست کی بنیا دیرِ الگشہ الگے فرسقے بنالینا اور اختلاف زائے رسکنے واسے کو گراہ اور خارج ازوین قرار وسے کر اس کے بلامن محاذ قائم کرنا، فہم دین سے عرومی بھی سے اور اسلامنہ

كى منت سے انخرات منى ۔

برصغیریں اگر میر ہرمملک کے بیرو موہودیں۔ نیکن ان میں عظمیم اکٹربیت منتی مسلک۔ ماننے والوں کی سیسے۔ یہ کماسپ مہمان فق"خام لموربر انہی ہے بیلتے مرتب کی حمی ہے۔ اِس میں باہمی اختلافاست سے مرونی نظر کرستے ہوئے مرحت وہی متعقد عملی مسائل بیان سیئے گئے ہیں جن پر اصنافت کا عمل ہے اور بی عام طور بر پیش آستے ہیں ، تاکہ عام مسلمان ذہنی خلفشاں سے محفوظ رُسیمتے ہوئے تیجسوئی اور اطمینان کے \_\_\_\_\_

ساتھ اپنے مسلک کے مطابق عمل کرسکیں۔

افقہ کی متداول کا اول سے بعض مسائل پر وقت کے بعض قابل اعتماد علمار سنے مزید غورو نجر کیا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل کی رقشی ٹیں اختلاب السائے کا اظہار کیا ہے واکسی تجویز کی مفارش کی ہے، اس طرح کی ہج بھے مائے یا تجویز کو مرتب نے میچے اور دقیق سجھا ہے، ماسٹ پر میں اس کو اس پر مشرح مدر ہو، وہ کری تکی کے بغیر نقل کر دیا ہے تاکہ چن لوگوں کو اس پر مشرح صدر ہو، وہ کری تکی کے بغیر اطبینان کے ساتھ اس پر عمل کرسکیں۔

مسائل واسکام بیان کرسے ہے ساتھ ساتھ عبادات واعمال کی فضیلت اہمتیت پرجی قرآن دسنت کی روشی پی گفتگو کی گئے ہے۔ تاکہ اسکام معلوم ہوسے سے پہلے اسکام کی پیردی ہے نہن وجذبات تا پرسکس

صب بخرورت مگر مگر فقی اصطلاحات بی استعال کی گئی ہیں۔ اُور
ان کا استعال ناگزیرہے، اِس بے بی کرمسلمان کے بیا ان سے
واقعت ہونا صروری ہے اُور اِس بے بی کرمسلمان کے بیا اور فوق پر
بار اِس کے مغہوم و مُرادکی تشریح باعث طوالت بی ہے، اور فوق پر
گراں بی، البتہ کما ہے کر شروع میں ان اِصطلاحات کی ایک متقل فہرت
مود ب بیجی کی ترتیب کے مطابق وسے کر مراصطلاح کے مغہوم اُور
مُرادکی وضاحت کردی گئی ہے تاکہ بیک نظر تمام اصطلاحات کو بیجا دیجا
اور بھی بہولت ہوا ور مادکی سے والوں کو بھی بہولت ہوا ور مرورت کے
وقت اسانی سے ماتھ ہراصطلاح کا مغہوم معلوم کیا ماسکے۔

رَبَابِهِ مَسُلُوکہ ہر دور کے تقاضوں کے بین نظرت نسل کے ماتھ فقہ اسلامی میں اجہتادی اُور تخفیقی پیش رفت ہو ٹی جا ہیئے تو بہ جیاست متی کے لیئے ایک ناگزیر ضرورت سیصے دراصل فِقہ ایک ایسا ترقی بذیر مونوع سے۔ بوہ مرمن ترقی پذیر زندگی سے ماتھ ارتفائی منزلیں سطے <del>رائے</del> بلكم ميم تويرب كر راه بمواد كرك زندكى ك نوك يك درست كرنا فِقْرَى كاكام بيد فِكرد إجهادى قوتون كومعطل اوربيده مكرك وقت ك تقامنول سے نا است الاست الدسيد تعلق رمانا اور كماب وسنت کی روشی میں تعمیر جیاست کا حق اُوا نہ کرنا مِلّست کو زندگی کی رعنا بُیوں سے عروم سکتے کی کمل ہوئی علامت بھی ہے اور اس کا بنیادی سبب بھی دراصل اسلام كو ايك برتر اور ابدى تفام كى يبتيت سے غالب اور نافذ وسيحنى أرزو رسكن واسد إسلام بسندون كافطرى أورمنعبي فربعينه بيئيكه وقت ك تعاضول يركري تظر زكمين ، انبين سمينے كى عكيمان كوشست كري اور أسع برد كريلم وعمل كيرميدان بي اسلامي قانون ك برتزی ثابت کریں ۔اور نہ مرون ارتقار پذیر زندتی کا ساتھ دیں بلک اظهادوين اورغلبه وبن سكيك بمهجهتى متروج دكرسك اسين نسب العين ( ) كے مطابق اس كى تاريخ سازى كائق أواكريں۔ وين ومِتست كي ايك ناگزير حزورت هيے كه مر ووريں ارباب علم وفیکر کا ایک ایرا گرفرہ ( ) موبود رسے بی کے افراد سنہ مِرون بدكر دين سے علوم بيں گرى بعيرست رسكنتے ہوں بلكر عملاً بمی ان کو دین سے مختنی شغف پواوران کی زندگیاں دین کی آئینروارہوں ، مجروه دُورِ ما ضرك نئے پُيلائندُه مسأئل اور بنت نئے مالات سے بهی کا خبر بهون ، اور ممکست فراست، ترجیح وتمیز ، انتخاب و اختیار ، اور تحسُن فیصلہ کی اجتمادی قوتوں ہے بھی بہرہ در ہوں۔ زندگی ہے گوناگوں مسأكل كوكتاب ومنست كى دوح ومنشائے مطابق مل كرے كاملابى سكفتة بول اور بجيثيت مجوعي إسلامي اقدارك اجبار نفاذكي غيرمعولي ترب اور حكمت كارك بويرول سع بى اراسستر بول \_

بركروه، ملت كاسرما فيرجات ب اوراس كيساتيم بورتعاون كرنا ملمت كا ابم ترين فريينه اور دين كاعين منشار سعداصلاً تواس محووكي مربرستى اودكفالت إسلامى نغام مكومت كامتعىب سيرتين بب اوربهاں مسلمان اپنی مجرمان خفلت سے بیٹیے بیں اس نعست علی سے محروم بهوب وبال بحيثيت مجموعي تمام مسلمانول كاديني اورمتي فرمن بسيمكر وه اس گروه کی سر بیستی کری اوراس کی منرورتوں کو اپنی منرورتوں پرمقدم ر کھنے کی ماوست ڈوائیں۔ اس سیلٹے کہ اس گروہ کا ویود نہ میرون مِلّت ك تخفظ وبقاكا فريعه بعد بكر إسلامي نظام كا تعارون اور قيام ممي اس سے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی بھی انسانی کوسٹنش ہو وہ خطاب سے محفوظ نبیں ہوسکتی ، اہل غلم سے مخلصان گزارش سے کہ وہ بوخلعی اور کوتا ہے محسوس کریں منرورمنگلع فرمائیں ، بیران کا فرم مجی ہے اور میرایق بھی۔ فداسے دعامیے کہ وہ اس خدمت کو شریت قبول بخشاورسلمانو كيير اس كونافع ثابت فرملية اور مرتب كي تق بس اسكو ذخيره التخريث اور بهان مغفرت بنائے۔ آبین۔

> محدّ يوسعن الارمى سوالالا

## اسمان فعنه (مصرادل) رسم العقائد

| 4  | تغارفت                    |
|----|---------------------------|
| 44 | اصطلاماست                 |
| 04 | ارکانِ اسلام              |
| 49 | إسلامي فغائدُوا فكار      |
| 09 | اعمال سالحي بنياد         |
| 4. | ايمان كامطلب              |
| 41 | خداکی ذاست وصناشت پرایمان |
| 44 | تعذير برايان              |
| 44 | فرشتول بيرايان            |
| 49 | رمولول پرايان             |
| 44 | اسمانی کتابوں پر ایبان    |
| 44 | المخربت برايمان           |
| 40 | غيرإسلامي عقائد وخيالات   |
|    |                           |

# كتاب الطهارة

| ^0             | لمِهارست كايبان                          |
|----------------|------------------------------------------|
| ^^             | تجاست كابيان                             |
| ^^             | سخاسست کی مشمیں                          |
| ^^             | سلح است حقيقي                            |
| ۸۸             | مخاسب غليظم                              |
| 9.             | سخاست مخفیفه                             |
| 91             | سخاست حقیق سے پاک کرنے کے طریقے          |
| 91             | زمین وغیرہ کی پاکی سے طریقے              |
| ريقے ۹۲        | تجاست مبذب نه كريوالي پيزول كي پاك كے    |
| ريق ۱۹۳        | منجاست مذرب كرنيوالى بييزوں كى باكى سے ط |
| 94             | رقبق اورستيال چيزون كى ياكى كرسي         |
| يق ۹۹          | گاڑھی اور جی ہوئی چیزوں کی باکی سے طرب   |
| 94             | کمال کی پاکی ہے طریقے                    |
| 94             | جسم کی پاکی کے طربیقے                    |
| 91             | احکام طہارت کے بھے کار ہمدامول           |
| j • •          | احكام طهارت ميں مترعی بهولتیں            |
| 1-4            | پاک ناپاکی کے متغرق مسائل                |
| 1-9-           | مخاسب حكمى                               |
| -4             | نجاسس <i>ت عکی</i> کی قسمیں              |
| - <sub>(</sub> | حديثِ اصغر                               |
|                |                                          |

| ١٠٣   | مدمیش اگر                         |
|-------|-----------------------------------|
| 1.4   | سيض كابيان                        |
| 1+4   | معین اسے کی عمر<br>حیف اسے کی عمر |
| 1-4   | محیصن کی متریت                    |
| 1-4   | حیض کے مسائل                      |
| 11 -  | تفاس كايبان                       |
|       | نغاس کی مترست                     |
| 11.   | تغاس سے حسائل                     |
| jir - | سيغ فناس كے احكام                 |
| 110   | استخاصه کما بیان                  |
| 110   | استمامندی مگورتیں                 |
| 114   | امتخامتر کے اسکام                 |
| 114   | منيلان الرحم                      |
| HΛ    | يا في كا بيان                     |
| 114   | پافی کی قشمیں                     |
| HA    | اسماء طابر                        |
| 14.4  | المرماء شيس                       |
| 14.   | یانی کے مسائل میں چد کارائد اُصول |
| (r·   | یا نی سے مسائل                    |
| IFI   | بإنى جسسے جمارت درست ہے           |
| וצל   | ياني سي سيطهار ين هين             |
| ۲۲۹   | ياني بيس سي المنارث مكروه سيم     |
| 174   | بنو منے یافی وغیرہ کے منال        |

| 149           | کنویں کے مسائل واحکام                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 144           | كنوال پاكس كرية محدومة احكام                             |
| اسوا          | تا یائی میں سارا یانی بیمان متروری سیسے                  |
| ١٣٢           | نا یا کی سی سارا یا فی بیکاننا متروری میس                |
| 188           | وه مورتی چن می موال ناپاک نبیس بروتا                     |
| 120           | استنزاكما ران                                            |
| 120           | رفع ماجت كي احكام                                        |
| 144           | استنجاسك أواسية احكام                                    |
| 164           | وضوکا بیان<br>وضوکی نسیست و برکت<br>درسوکی نسیست و برکت  |
| 144           | ومنوى فسنليث وبركث                                       |
| سامها         | ومنوكا مستون طريقه                                       |
| هما           | مع كا طريته                                              |
| 164           | وصوك احكام و در به به                                    |
| 16.3          | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                  |
| 144           | ومتوفرض ہوستے کی صوریس                                   |
| 104           | ومنو واجسب ہوستے کی ممورتیں                              |
| 184           | وضوسنست ہو۔نے کی مئورتیں                                 |
| 184           | وضومتنب بموسندى متورتين                                  |
| 150           | ومبوکے فرائش                                             |
| 164           | ومنوكى منتين                                             |
| J <b>c</b> /9 | ومنو کے مستقبات                                          |
| 10-           | ومنو کے مکرویات                                          |
|               |                                                          |
| 141           | بجيره اورزخم وغيره برمتع                                 |
| 101<br>107    | بجيره اورزخم وغيره برمسَّغ<br>كن چيزوں برمسُخ مائز تيميں |

نواقض وصنو 127 100 م د ا یاتیں جن سے وضونہیں ٹوٹا 100 مدسبشام ترسكاتكام 100 معندورك ومنوكاعكم 104 معذودسے مساکل 154 موزوں پر مشح کا بیان 169 کن موزول پر منکح ودمست 109 موزول برمن كاطريقه 145 مئے کی مترست ۲۲۳ متے کو یا طل کرستے والی چیزا 146 144 عسل كابيان 144 144 غسال كالمسنون طريقير 144 غسل سے فرائعن 144 يتوتى اورزبور كاسم 144 عش*ل کی سنیس* غسل کے مست 147 غسل سکے ایکام غسل کی خسل کی تسمیں عشار فرمز دیوسنے کی معود پی 149 149 144 14-

فسل فرض بروست كى برلى مورت 16. منی <u>نکلنے ہے</u> پیندمماکل 141 عنل فرمن بموسنے کی دومری صورت 141 وبوب عسل کے بیند مسائل 141 عنى فرمن بونے كى تيسرى مئورت 144 غسل فرض بوسنے کی پوتنی صورست 144 وه صورتیں جن میں عسل قرمن مہیں سے 144 وه مورتیں جن میں عنسل سنت سے 148 وه صورتمی جن میں عسل مستحب سیسے 120 وہ مورثیں جن ہیں عشل مبارح ہے فنسل كےمتغرق مسألل 140 کے احکام 144 14. 184 يتم كے قرائص 100 F۸۳ وه بیزی جن سے تم کرنا مائزیا نا مائز سے ١٨٣ وہ چزی جن سے تم توٹ ما آہے IAN تيمتم کے متغرق مساکل 144

# ر من الصّاوة

| <b>! 4 -</b> | تمازكابيان                       |
|--------------|----------------------------------|
| 19.          | تمازکے معنی                      |
| 191          | تمادى تعنيىست ابمبيت             |
| 190          | اقامست مناوة كرشرائط وآداب       |
| 194          | احضارست و پاکیزگی                |
| 194          | ۲۔ وقرشت کی پابندی               |
| 194          | ٣- نمازکی پایندی                 |
| 194          | هرصعت بندی کا ایتمام             |
| 199          | ۵_مکون واحتدال                   |
| 7-1          | 4- نماز بإجماعت كاابهتام         |
| 4.4          | ٤- ثلاوست قرآن میں ترتیل و تدبیر |
| 4-14         | ۸_شوق و انابت                    |
| Y- 1"        | 4۔ ادمی وقروتی                   |
| 7.0          | ا- غشوع وضنوع                    |
| 4-0          | اا مراسع قرئ كالشعور             |
| 4-4          | ۱۲-فداکی یاد                     |
|              | ۱۳ ریارسنے استناب                |
|              | المار كامل ميردگ                 |
| 4-4          | نمازی قرمنیت                     |
| 41.          | نمازک اوفات                      |

| YIM .      | ا فير كا وقت                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 414        | ٧- كبركا وقت                                                      |
| کم ا ب     | ٣-عمركا وقست                                                      |
| 414        | ٧-مغرب كا وقت                                                     |
| ۲۱۴        | ۵۔عشار کا وقت                                                     |
| 414        | 4- نماز وتر کا وقت                                                |
| 410        | ۷- نماز عيدين كا وقب                                              |
| Yla        | ثماز کے بیراوقات تمام عالم کیلئے ہیں                              |
|            | الطبه الأن بعادا بالمعادل الم                                     |
| 110 ODIZ   | ر از کر معاملت میں ممانوں کے معاملت میں تمانوں کے<br>ممازی رکعتیں |
| Y14        | ا-تماز فر                                                         |
| •          | ٧- تماريج                                                         |
| <b>F19</b> | •                                                                 |
| 414        | س- تمازجيم                                                        |
| 44-        | المبازعمر                                                         |
| 44-        | ۵ - تمازمغرسب                                                     |
|            | ر ۲- نمازعشار                                                     |
| 447        | نمازك مروه أوقات                                                  |
| fff        | مارسية مرحو اوقات                                                 |
| <b>YYY</b> | وه اوقاست جن میں ہرنماز ممنوع ہے                                  |
| FFF        | وہ او قات میں میں برنماز مکروہ ہے                                 |
| -          | وه اوقات جن میں مرمت نفل تماز مکرو ہے                             |
| 770        | افران واقامست كابيان                                              |
| 770        | اذان واقامست کے معنی                                              |
| 440        | ا ذال کی قضیلت                                                    |

اذا*ن واقامست کامسنون طریق* 274 ا ذان کا بواسب اور دُعائیں 244 آ ذان *ومؤذن حسے* آواہ ۲۳۲ ا ذان واقامت کے مسائل سوساح اذان کا بواسب منر دسینے کی مالیس ۵۳۲ نماز واحب ہونے کی شرطیس 4 34 تماز\_ کے فرائفن 444 مثراثط نماز عسوم ا\_بدن كاياك مونا بهم ۲-بیکسس کا پاک بونا ٣- نمازي تجركا ياك بونا ۲۳۸ ٧ *بنتر جي*انا ۲۳۸ ۵- تماز کا وقست بونا 229 4-استقبال قبله 779 ، ينيت كرنا 449 ادكاين نماز 449 المجيرهم يمي 4 39 ۲- قیام کرنا ۲۴'-۲-قرآت پڑھنا ۲ ۴-7-163 6 الهم ۵-سجده کرنا امهم ٧\_ قعدة انيره الهم ٨ اختياري فعل <u>سے نماز کوختم کرنا</u> 441

441 نمادي سنتيس مغسدات نمأز مكرو إست نماز 700 وه صوریس جن میں نماز توردینا 74. 141 444 242 دکوع کرنا 444 بيع وركوع يرفمنا ۳۲۲ قومه كرنا ۲۲۴ مجده كرنا 276 مبلركا 444 244 444 درود تشريعين 244 درود کے بعدی دُعا ۲۲۸ منام مہنا نمازے کے بعد کی ڈھائیں 249 خواتین کی نماز کا طریقیہ 741 نماز وتركابيان 444

نمازوتر يرمصنه كاطربيته 747 ا وُعا<u>ئے</u> قتوت 424 741 قنومت نازله كمسأئل 449 دُمائے قنوت نازلہ 44+ نغل نمازوں کا بیان 204 ملوة تهجد ۲۸۳ نماز تهمد كاوقت 444 نمازتهجر كي رّبعتين 2 نمازتراويح 419 نماز بياشت ۲9. متجتة ألمسجد ۲9۰ لتخية الومنو 491 نوا قِل سغر 791 متلوة الاقابين r 9r منلوة التشبيح 292 مناؤة توبير 79 3 496 مللوة ماجبت متنوة أستماره 494 أستناره كاطريقه 499 استخاره کی دُعا 499 مسجد كابيان 4.7

مسجداملامی زندگی کا محور ۳. ۲ مسجدسك آداب ٣.4 نماز باجماعت كابيان 416 بماعست كم تأكيدوفعنيليث 714 بماعت كامكم ٣٢٢ ہماعت واہیب ہوستے کی تشرطیں ٣٢٣ ترکب بھاعت کے مذر 444 معندہندی سکے مساکل نواتین کی جماعست ٣٢٨ ہماعیت کے مسائل بماوت ثانيه كامكم ٣٣٢ امامست کا بیان ۲ امأم كا انتماب مي سوس امامست کے مسائل 444 مشينى إمامست كانتكم مقتدی کے اسکام مقتدی کی تشمیں 449 ۲۲ 244 ار مُديك مهما ۲\_مسبُوق بههم 30-r مهمها سه مبتوق ہے مسأئل 466 لای کے مسائل هه س

نماز میں قرآت کے مسائل W W/4 نمازين مسنون قرأست سجده لأوت ۲۵۲ امام کے سیمے قرآت کا حکم MOY امام کے سمجے سورہ فاسخہ چرمنا م ۵ س سجدة مهوكا بيان ٥٥س مجده مبهوكا طربيته W00 وومئورتیں جن یں سجدہ بموواجب بوتا ہے ٥٥٣ سجدة مبهوكي مسأئل 404 قفيا نمازيرسفتے كا بيان ساب قنبانماز كامكم 44 کے مسائل و ہدایات ۳44 ماحب ترتيب افداسي قفنا نمازكانكم ٣49 معندور اوربياري نماز P41 تماز فقر کا بیان m c a ۵۷س 444 444 تصرمثروع كرينة كاحتام M LA . تفری مترت 44 تعركے متغرق مساكل m 4 9 سغرين جمع بين الصلامين نماز جمعه كابيان ٣٨٣

يوم جمعه كى فضيلت سمم نمازيبوكى قرمنيست 424 نماز تيبير كالحكم اورفضيله ٣٨٨ سووس ہے با<u>ہے کیبوٹ</u> یں نمازکا حکم ۱۹۳ مشرائط تبعري تومنيح ۔ وہا*ت میں جو کی تماز* ٠.٠ ۷۔ وقت عجر 4-4 ٦٠٢ الدخطير 4.4 سو .مم ۵۔ اذبی مام سويم عجعهی سنتیں 4.0 بتعرك احكام وأداب 4.4 تطبے کے احکام واداب 411 نماز اور تعطيم لاؤد البيكركا استعال 416 اذان جعه كے بعد فريدو فروشت كالحكم 414 فطيركا مسنون طربيته 419 بن<u>ی کے خطبے</u> تنوک کا ایک جا مع خطبہ 441 ۱۲۲

عيد كابيان 446 عيدالفطركي حقيقت عيدالاضحا كى حقيقنت عيدالغطرك والامسنوال كام ۲۲۸ عيدالامتحل كردن مستون كام 449 نمازعيدكى نيت - سالم نماوعيدى تزكيب ٠ ٣٧ نماز عيد كاوقت . اسيمه نمازعيد كيرمساكل ا۳۲ نمازعيدي فواتين اوربجول كى تتركت ۲۳۲ خطیهٔ عید کے مسأئل بهمله يحجير تشريق ۵۳۵ موست اور بماری کا بیان ٤٣٤ عیادست سے مرائل وا واسب عنبهم قرميث المرك سكاحكام وأواب 441 غسل میت کے ایکام 444 غسل ميست كالمسنون لمربقير 444

نماز جنازه كيمنتين 601 نماز جنازه كاطريقير 401 بالغ ميت كي دُعا 404 نابالغ ميست كى دُعا ۳۵۳ ہنانیے ہے متعرق مسائل 404 بخانهب كوكندها دسين كاطربية وقن کے مساکل 406 409 نبئ کا تعزبیت نامه 409 41 ایعال واسیے منی 441 ابيسال ثواب كاطرنتير 41 ایسال تواب کے مسائل 444 سوبوبم

### إصطلاحات

فقرى كتابول مين كير اسيسے اصطلاى الغاظ استعمال سيك ماست بي بن کے مخصوص اور منتین معنی بروستے ہیں، فیتنی انجام وملاکل کوسمے ے بیلئے ناگزیرسیے کہ ان اصطلامات کا مغیوم اُور مزادمہے معلوم ہو اس كتاب بي عمى عجر مجر مسب منرورت بيرا معلا مات استعمال کی تمی ہیں اور بار بار ان کی تشریح اور توضع کی بحرار کرنے کے مقلیعے يس برلما ظري يرياده مناسب معلوم بؤاكر كتاب محاشروع بس ان اصطلاحات كى مغعل فمرست ترو ون بجاكى ترتيب سے معابق مرتئب كرك ايك مجكران كى تشريح وتوميح كردى جاست تاكركماب سياستفاد کے دوران جب بھی صرورت محسوس ہوائسانی کے ساتھ معلوب اصطلاح كونكال كراس كامطلب معلوم كيا جلسكے اور اگركوئی بيك نظرست ارى إصطلامات ديجنا ياسجمنا بيلب يا يادكرنا بإسب تواس كوتمام اصطلامات یجا مِل جائیں۔

### ا، ب

( ) اداء-

بوعبادت اپنے مقررہ وقت پر کی جائے، اس کوادا کہتے ہیں، مثلاً فیرکی نماز میں مادق کے بعد اور ملوع افغاب سے پہلے پڑھ کی با اور رمضان کے جمیعے ہی ہیں اور رمضان کے جمیعے ہی ہیں رکھیائے جائیں، تواسکو اور رمضان کے جمیعے ہی ہیں رکھیائے جائیں، تواسکو اُدا کہیں ہے۔

اِذٰلِنَ عام الـ

یہ نماز ہم واجب ہوئے کی شرائط میں سے ایک سرطہے،
میں کا معلب بہرے کر جہاں ہم کی نماز پڑھی جارہی سے وہاں ہرخاص م مام کے بیئے شرکیے ہوئے کی مام اجازت ہوا ورکسی قسم کی کوئی رکافٹ کسی کے بیئے شرکیے۔ ہوئے کی مام اجازت ہوا ورکسی قسم کی کوئی رکافٹ

P اقامت در

بعاءت کمٹری ہوئے سے پہلے ایک شخص وہی کلمات فہرا گا سبے بو ا ذان میں سکے ماستے ہیں اور وہ پار م قائ قامنت العشاؤہ " مجی کہتا ہے اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اقامت کوعرف عام میں مجیر مجی سکتے ہیں۔

﴿ اقتداء ١-

امام کے پیچے جماعت سے نماذکو اقدّار کے تیں۔اوراقدّاد محدیث واسے کو مقدّی کہتے ہیں اور حس امام کی اقدّاد کی جاتی ہے اس مومقدّام کہتے ہیں۔

استقبال قبله ٥-

نماز پڑھنے کی مائدت میں قبلے کی طرون دُرج کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں ،قبلے کی طروت دُرخ کرنے کا معلمیت برسیے کرمینزاور جپرہ سفلے ک طرون رہے، بہ نشرائط نماز میں سے ایک بشرط سے اس نشرط کو پُورا کیئے بنیر نماز میمے نہیں ہوتی۔

(٤) إسلامي شعائره-

اسلامی شعائرسے وہ دینی عبادات اوراعال مراد ہیں ہودین کی قدروعظمت اور شان کو بخابر کرسے ہے۔ بیٹے نشان اور علامت بھی ہوں اور جودین کی جودین سے شغف اور دین کی عظمت وا جمیبت کا شعودوا صاس بھی ہیدا کرستے ہوں۔ کرستے ہوں۔

استغاره ۱-

استخاره کے معنی ہیں خیر اور خوبی طنب کرنا، اور اصطسالات ہیں استخارہ یا نماز استخارہ سے مراد وہ نفل نماز سبے ہوئی اکرم صلی السّرطیشیم سے مسلمانوں کو اس مقسد کے بیئے سکمائی سبے کہ جب بمی کہی جائز کام پیں یہ واضح نہ ہورہا ہوکہ خیراور مجال آئ کا پہلوکیا ہے اور کسی مہلوہ پرجھے اطمینان نہ ہو رہا ہو تو آ دمی دور کھست نفل پڑھ کر استخارہ سے کہ مسئون دُعا پڑھے۔ فدا سے کو وہ نماز استخارہ کی برکت سے کہی ایک پہلو پراطمینان یا دئی رحیان صفا فرما ہے گا، نماز استخارہ کا طریقہ اور مسئون دُعا منا مناحہ پرواطمینان یا دئی رحیان صفا فرما ہے گا، نماز استخارہ کا طریقہ اور مسئون دُعا صفحہ پردھیجے۔

استنفاه

بشری فنرورت (رفیع ماجت وغیره) سے فارع بھونے کے بعد بدن کے اصلے یا پھیلے سے کے پاک کونے کو استنجا کہتے ہیں چاہیے اس کے لیئے فیصلے استعمال کے جائیں یا بانی ، اس کے اسکام معفر پردیجئے آ استماضیرہ۔

حیص اور نغاس کے علاوہ خواتین کو آھے کی راہ سے ہو نؤن اتا ہے اس کو استحامنہ سمیتے ہیں ، استحامنہ کے اسکام منع پر دیکھئے۔

(i) أوساط مفصل إ-سورة " الطارق" \_ معروة " البينه " كسك كى مورتون كوأوسا فيفسل كتي بي عصراور عشاركي نمازون بي ان مورتون كو پيرهنا مسنون بيد (قصار منعل اورطوال منعمل ، ق اورط کی تعیلے ہیں دیکھئے۔

الكيميل ١٠-

زوال کے وقت ہر چیز کا بوسائے اصلی بوتا ہے۔اس کے ملاوہ جب ہرجز کا مایر اس کے برابر ہوجائے تو اس کو ایک شل محقیل-

ا ایام تشریق :-ماه دوانی ار ۱۱ر ۱۱ر تاریخ کوایام تشریق کمتے میں اور یوم عرف (١٩ دوالمر) اور يوم مخر (١٠ ردوالمر) اور ايام تشريق يني ال بايخ ايام من يمر فرض نمازك بعد يو بجير برمى ماتى سبعداس كوبجير تشري كميتين وينطي " بجير تشريق " صفحه

اليمال تواسي ال

است نیکسداور مالی و برقی حیاداست کا ایرو ثواسب کمی میست کو بهنيانا بيني فداسيرير دماكرناكه ميرى اس عبادست يا نيك عمل كاابروثواب المال شنس کو پہنچے۔اس کو ایعالِ ٹواسب محتے دیں۔

س بالدت:-

دوميزو ككنواري ين كو بكايت كمت يل-

ه ياطليبونا د\_

كونى ميادست اس قدر قلط بهوماست كو كويا بهونى بى تبيل مشلا باطل بروبلے علی اور اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی، اسی مقبوم ہیں فاسرمونا بی استعال كرست يير-

### ت) د ث

١٤ متونيب ٤-

اذان اور اقامت کے درمیان لوگوں کو بھاعت کی تیاری کے سیئے متوبر کیا جائے متعدنی الفاظ میں متوبر کیا جائے متعدنی دوسری زبان میں ، فہمائے متعدنین کے نزد کیا۔ تماز فجر کے عملاوہ میں وقت بھی توثیب میائز نہیں۔

۱۵ تحییر:-دکوع سے اُسٹنے کے بعد قوسعے کی مالست میں « رَیْسَنَا ککے

الحيث الميار

١٨ سخية المسجد إ-

سخیۃ المسجدسے مراد وہ نماندسے ہومسجد پیں واخل ہوسے واسے ۔ کے بیٹے بچرمنے ہیں واخل ہوسے واسے ۔ کے بیٹے بچرمنا مسنون سیسے ، نخیۃ المسجد دورکعت بھی پڑھ سکتے بیں اور دو رکعت سے زیادہ بھی ، اور اگر کوئی شخص مسجد پیں واخل ہوسے بعد کوئی فرض یا وا بویب یا سنسنت نماز پڑھ سے تو وہی نخیۃ المسجد کائم مقام ہوجا سے گی ۔

19 تيران ا

مازين «سُبْعَانَ دَيِّيِ الْعَظِينِي» يا سُبُعَانَ رَبِّي الْأَعْلَى " ثمازين «سُبْعَانَ دَيِّي الْعَظِينِي» يا سُبُعَانَ رَبِي الْأَعْلَى

كينا\_

ا . تسميم الله الرّعملين الرّحيم " يرمنا-« ليتب الله الرّعملين الرّحيم " يرمنا-

۲۱ کسیسے ا-

ركوع سع المنت بوست ستيع الله له لن خبس الح

کہنا۔

الم تستبدد-قده میں بود ما پڑھی ماتی سینے مین اکتھیات بلید....اس مے اس چوکہ توحیدہ رمالت کی شمادت بھی سے اس سیئے اسس کو « دینٹ کی سیکتے ہیں۔

😙 تطوع.

وہ فعل جو فرض و واجب نہ ہو الکہ آدمی اسپنے دل کی توشی سے ثواسب کی خاطر کرسے اس سے کرسے کا تواسب سے اور نزکیسے میں کوئی مضائعۃ نہیں۔ تعلوع کو مستخب، مندوسب اور نفل بجی ہے ہیں۔

ارکان ہے۔
 ارکان ہے۔
 اور سیود وغیرہ کو پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ، اور تومہ، مبلسہ وغیرہ کا اہمام کرنا۔

۳۷ تعزیت ہے۔ میست کے عزیزوں کو میرڈنکر کی تلقین کرسنے، ان سے ماتھ اظہار جمددی کرسنے اور میست کے تق میں وُعاسے مغفرت کرسنے کو

تعزيت مجت يس-

٣٠) منجيرة-« أَذَلُهُ أَكْ يَرِ " كِمنا اور حرب عام مِن إقامت كوبي كيت بر- ا مجیمرتشری در ماہ دوالجری ارتاریخ کو نماز فجرکے بعدسے ہر فرمن نماز کے بعد ۱۲ دوالجری نماز عصر کک ایک بار باندا واز سے بو بجیر ڈرمی ماتی ہے اس کو بجیر تشریق مجتے ہیں۔

﴿ اللّٰهُ أَكْبُرُ اللّٰهُ أَكْثِرُ لَا إِلّٰهَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الْكَبُرُ اللّٰهُ الْكَبُرُ وَيِثْمِ الْحَسَدُ ؟ اللّٰهُ أَكْبُرُ وَيِثْمِ الْحَسَدُ ؟ اللّٰهُ أَكْبُرُ وَيِثْمِ الْحَسَدُ ؟

٣٠ تهليل ٥الكالبارالا الله المراكبا۔

ا تہجیرہ۔ تہجدک میں بین بیندہ کرکہ انتیا، داست کے کی سے میں موسے کے بعد اُٹھ کر ہو تماز بڑھی جاتی سے اس کو نماز بہجد کہتے ہیں، ہبجد کا مسلون طریقے بہی سے کہ اوٹی بیسعن مشب گزیسے ہعد موکر انتھے اور نماز بیسے

س منیم است میں تیم کے معنی ہیں قسد ادادہ کرنا اور نقر کی اصطلاح ہیں است میں ہیں مسئوں ہیں است میں اور نقر کی اصطلاح ہیں تیم کے معنی ہیں قسد ادادہ کرنا اور نقر کی اصطلاح ہیں تیم کے معنی ہیں ، پائی نہ ہوستے کی مشورت میں پاک مٹی وفیرہ کے در اور معنی میں ہا ہا رہ میں کہا جا است ماصل کرنا ، تیم ومنو کے بجائے ہی کیا جا سکتا ہے اور منسل کے بہارے بھی تیم کا بیان معنی ہیں۔ منسل کے بہارے بھی تیم کا بیان معنی ہیں۔

برگام داینی مانسیسی کرنا، مثلاً داسینی با توسید ومنونشرون کرنا، داست پیریس بہلے بوتا پہننا وظیرہ۔ (۴) شناء ہے۔

سُبُعُ إِنَّكَ اللَّهُمُّ وَمِعَمُ لِكَ وَتَبْنَا مَاكَ امْدُكَ ....

يرمناب

(ra) توانب در

اعمال سائدكا بوانعام ، صله اور ايما بمل اخرت بي علنه والا ہے اس کو تواب کنتے ہیں، ہندی میں اس کو یُن کنتے ہیں۔ اس کی ضد عذاسب اور عقاسب سبيعه

امل بیں تو جیرہ اس کوئی یا کھی کو سکتے ہیں ہوٹوئی ہموتی ہیں كوبودرنے کے سیلئے یا ندھی جاتی ہے تیكن وضو کے مسأئل میں اس سے وه بلاستر جو بنری کو بوزست کے بیٹھایا جا آہے، اور زخم کی پٹی ، مماہیر وغيروسب مرادين، أكر بجيره كمي البيع عضو برسيع جس كا دهونا ومنوي فرض ہے تو بھیرہ ہوسے کی صوبہ تنہ ہی جیرہ پر تر یا تھ چھیر لینا بعی مرت مشح كرلينا كافى بيدء تعقيل كسيك ويجيئة بجيره صغ

(٢٠ سيلسه و-

سجدول کے درمیان کی تشعبت کو قد کی اصطلاح میں جلسہ کنا ہا تا سے، جلر تمازے وابرات بی سے ہے۔

(r) جماعت شانیرد.

مسجدين مسبب معمول جب بملى جماعت بهويكي بمواس وقست بَيْ البيدلوك بويهل بما حست بي مثريث نه بوسيك بول - مِل كرميرها حت کرین تواس جاعت کو «بوآعست این» کنتے ہیں۔ جماعت ثانیہ بعض مورتول میں مائترسید اوربعض مورتوں میں مکروہ ، تغیبل احکام سور

ایمن بین انقبلآتین در
 ایست دو وقست کی نمازوں کوایے شد وقست پی میلاکر پڑھنا ، مثلاً کلیر

اور عمر کی نماز فہر کے دفت، کی بی پڑھ کی جلے جیسا کہ ج کے دوران عرفا بی اور عمر کی نماز ہلر کے دوران عرفا بی اور اور عمر کی نماز ملاکر بڑھ بیتے ہیں اور بھر اور عمر کی نماز ملاکر بڑھ بیتے ہیں اور بھر مزد لفہ میں بہر نے کرعشاء کے دفت میں مغرب اور عشاد کی نماز ایک ساتھ بھر مزد لفہ میں بہتے ہیں ہوتھ کے دفت میں مغرب اور عشاد کی نماز ایک ساتھ بھڑھ بیات ہیں ہوتھ ہیں ہوتھ میں انتقال تین کے میں تو کرستے ہی ہیں معن لوگوں کے بین انتقال تین کے میں تو کرستے ہی ہیں معن لوگوں کے بین دریک میں ہرسفر میں مبائز ہے۔

🔗 جمع صبوری ہ۔

بن مادکو و فرکرکے اموقت پڑھا جاسے جب اس کا وقت ختم بوسنے کے قریب ہواور دور سے قت کی نماذکو وقت سٹرف بوستے ہی پڑھ لیا جائے۔ اس طرح بنا ہر تو یہ معلوم بوگا کہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ایک ہی وقت بیں پڑھی گئی ہیں۔ سبک حقیقت میں دونوں نمازیں اسے اسے وقت میں پڑھی گئی ہیں، فہا آجناف سینے بی دونوں نمازیں اسے اسے دوسر سے مغروں میں مروث بی مودی ہی جائز سینے بی حقیق جائز ہیں۔

الله برسم محققي ا-

مجمع خیتی کا مطلب پرسپے حقیقاً کمی ایک نمازے وقت ہیں دو وقت کی نمازیں ایک ما تھ پڑھی جا بیس۔ شاہ وقت نہر کا ہو اور طبراور عصر کی نماز ایک ما تھ پڑھی جائے۔

٣ . فتع تعديم ال

بہتے تقدیم سے مرادیہ ہے کہ دوسری نمازکو وقت سے ہیں۔
اس بہل نمازے وقت یں ایک ساتھ پڑھ لیا جائے، مثلاً عمری
نماز عصر کا وقت ہونے سے ہیں جہرے کہ وقت یں ظہری نساز
کے ساتھ ملاکر پڑھ لی جائے جیباکہ جے کے دوران عرفات یں پڑھتے

🕆 جمع ناخيرو-

بنع تا غیرسے مراد پر سے کہ ایک وقت کی نمازکو مؤخر کرے دوسری نمازے وقت بیں دوسری نمازے ساتھ پڑھ یا جائے، شلاً مغرکی نماز، مغرب کے وقت بیں دوسری نمازے ساتھ پڑھ یا جائے، شلاً مغرب کی نماز، مغرب کے وقت نم پڑھی جائے، بلکہ مؤخر کر کے عشار کے ماتھ پڑھی جائے جیساکہ دوران نج مزد لغرمی مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشار کے وقت میں مشارکی نماز کے ماتھ پڑھے تا ہے۔ وقت میں مشارکی نماز کے ماتھ پڑھے ہیں۔

۳ بمنابت:-

نفت بن بنابت بعداور وردی کو کیتے ہیں اور اصطلاح فقہ میں اس سے نا پاکی کی وہ ماست مراد سے جس میں مرد یا عورت بوشل فرن ہور اور مشل کی ماجرت بنسی صرورت بوری کرست یا کہی طرح ہوری ہونے ہور اور مشل کی ماجرت بنسی صرورت بوری کرست یا کہی طرح ہوری ہونے سے سے پیلا ہوں کہ ہو ، ایسی مالت میں چو کمہ آدمی کو جلمارست اور نماز سے دوری ہو جاتی ہیں ہے اس کے جنابت سے بید ہو جاتی ہیں۔

وع جرى تمازة

یعنی وہ نمازی جن میں امام کے سیئے بلند آوازسے قرآت کرنا واجب سے۔ شلا مغرب اور عشاری بہلی دورکتیں اور فجر، جمعہ اور عبدین کی نمازیں بہری ہیں۔ اس سیئے کہ ان یس بلند آواز سے قرآت کرنا امام کے سیئے واجب ہے۔

س مُدرِثِ اصغردِ

ناپائی کی بوحالت، پیشاب، پا خاند کرست رباح خارج بوسند جمرے کر میں مارج بوسند جمرے کر میں مصفے سے خون یا پریپ بہنے، مند مجر کرنے نے بوسنے، استمام کا خون وغیرہ کسنے ہیں ابوتی ہے۔ اس کو معدثِ استفر کہتے ہیں ، معدثِ اصغر کہتے ہیں ، معدثِ اصغر کے بیں کو معدثِ اصغر کہتے ہیں ، معدثِ اصغر کے بیں کو معدثِ اصغر کے بیں کو معدثِ اصغر کے بیں کا مورثِ اصغر کے بیار کا طریقہ وضو ہے اور یا تی میتر نہ ہونے کی معدثِ اصغر سے یاک ہونے کا طریقہ وضو ہے اور یا تی میتر نہ ہونے کی

مورت بن تيمسيع-

ولا مكرست اكبراد

ناپاکی کی بو مالت منسی صرورت یوری کرے یا اورکری طرح شہوت کے ساتھ منی بھلتے یا سوستے میں اختلام میوستے یا حین و تفاس کاخون آنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو صرب اکبر سکتے ہیں۔ مدبثِ اکبرسے پاک محدے كاطريقة عسل ب اوريس متورت ين عسل مكن مربوتو تيمم سب

حرام در وه کام جس سے بیمنا ہرمسلمان پر فرض ہے، اور بوتمنس اس کا انکار کرسے بینی ترام کو ملال سیمے وہ کا فرسید، شال سود، نشراب، ہوری، بوا، وغره سيسترام بير اس كى ضدمال سين

(٩) سيمن ور

بالغ بوسے کے بعد خواتین کو اسے کی راہ سے ہر مینے مغررہ ما دست کے مطابق ہو ٹون آ تا ہیں اس کوجیعن سیکتے ہیں۔ اس کی کم سیم مدّست تین دن اور زیاده ستے زیادہ مدست وس دن ہیں۔ تغیبلی مساکھے

(۵) تصوف ب

ماند من كين سنتن كوخوف كنت بين - قرآن بين سبع، وُخسُعْت الْعَندُ و ( اور بیاندیس کین گئے۔ بائے گا ہی ہے تی ہے تی ہوجائے گا) خوون کے وقت بو دورکعت مسنون نماز پرسعتے ہیں اس کو نمازخمومت سکتے ہیں ، للنعيل صغم برديكم

د باخت پیره پاسته اور اس کی رطویت اور بدیو دور کرست کو

منتے ہیں۔ دیاغت سے ہر حلال اور حوام ما توری کمال پاک ہوماتی سیے، البته مودى كمال كسى طرح بمي ياكسنيس بيوسكتي كمال كى بديو اور رطوبت دُور كرنے كے ليے پالنے سے بھائے دو اس ماریتے بھی اختیار کے جاتے ہیں اور دباغست کی ہوئی کھال کو مدبوع کتے ہیں۔

(a) دریانی ماتوره-

جن جانوروں کی پدائش بھی پانی میں ہو اور ہو پانی ہی دندگی گزاریتے ہوں ، جاسیے پانی سے پاہروہ زندہ رہ سکیں یا مذرہ سکیں ، مثلًا میملی، مگر میروفیره دربانی سانوسیس-(P) واوى جانور:-

ووجن بي بين والاخون بواور بين والامرى -

-2 CLIA (00)

وربم کا وزن تین ماست اور ایک رتی سبے اور بیماکش میں ایک روسيه ك بقدر مجمنا ماسيقر

(ه ه) دومتل :-

روال کے وقت ہر چیز کا ہو سایۂ اصلی ہو تاسیے اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سائٹ اس سے دوگنا ہو جائے تواس کو دوشل کہتے ہیں۔

الکن کمی چیزے ایسے بڑے کو کہتے ہیں۔ عب پر اس چیزے قائم ، دوسنے کا مدارسے، رکن کی بی ارکان ہے، جیسے ارکان نماز سے مراد قیام، قرائت ، رکوع ، سجدہ اور قعدہ آخیرہ سبے۔ یہ نمازے اسیے اجزارہیں جن پرتمازے وبود کا وارو مدارسے۔ اسلام کے ادکان، عیندہ، تماز، روزہ زکوٰۃ اور جے ہیں۔ انہی پر اسلام کی عمارے قائم سیے میر مزہوں تواسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتے۔

ع زوال:

زوال سے مرادوہ وقت سے جب افاب ڈمن جلے عرف مام یں اس کو دو میبر ڈملنا سکتے ہیں۔

س، ش

۵۵ ساید اصلی در

روال کے وقت ہر پیز کا بوسائے یاتی رہتا ہے۔ اس کوسائے

اصلی کہتے ہیں۔ (۵) سکاریر ایک مثل ہ۔

سایۂ املی کے علاوہ ہر جیز کا سایہ جب اس کے برابر ہوجائے تو اس کو ایک مش سے تنے ہیں۔

﴿ سَائِيرُ وومثل در

سایہ اصلی کے علاوہ جب ہر جیز کا ماید اس سعے دوگنا ہومائے تواس کو دومشل کہتے ہیں۔

المتره ١-

نمازی اگرکی ایسی بیگر نماز پڑھ رہا ہمو جہاں سامنے سسے لوگٹ گزدستے ہموں ، تو مستحب بیرسیسے کہ وہ اسپنے سامنے ایڈے کوئی اوپنی پیز کھڑی کرسے۔ اس چیز کو اصطلاح میں «سترہ سمتے ہیں۔

(۱۴) متر تورت ا-

عورت سے مرادجم کا وہ عصبہ ہے۔ جن کا ظاہر کرنا ہڑ اُ ہوا ہے۔ اسے مرادجم کا وہ عصبہ ہے۔ جن کا ظاہر کرنا ہڑ اُ ہوا ہے ہے۔ مردے ہے ان انسے سے کر گھنے تک جہانا فرض ہے ، (گھنا بھی عورت ہے۔ مرد ہا تا ہی فرض ہے ) اور تو آئین کے بینے مز، ہاتھ اور دونوں قدموں کے بیوا مارے بدن کا چہانا فرض ہے۔ منزعورت کا مطلب ہے۔ منزعورت کا مطلب ہے۔ منزعورت کا مطلب ہے۔ منزعورت کا مطلب ہے۔ منزعوں کو چہانا جن کا چہانا فرض ہے۔

اسميدة تلاوست د-

قرآن جيد لميں بؤده مقامات اسے بيں جن كو پيسے يا سنے والے برايك سجره كرنا واجب بو جا آھے، چاہے بورى ايت پڑى جائے والے برايك سجره كرنا واجب بو جا آھے ہے الفاظ كے ماتھ بيره كرنا واجب والفاظ كے الفاظ كے ماتھ بيره يا جائے اور چاہے ماتھ بيره المال ميں ايك سجده اور چاہے باور جا آگے ہيں۔ واجب بوجا آہے۔ اس سجدہ عامر مرحال ميں ايك سجده واجب بوجا آہے۔ اس سجدہ عامر مرحال ميں ايك سجده واجب بوجا آہے۔ اس سجدہ کو سجدہ تلاویت کے بیں۔

(١٤) سيدة سهو ١٠

سہوکے متی ہیں میول جانا ، تماز میں مجوسے سے کچھی زیادتی ہوسے سے ہو خوا بی آبیا تی سیے اس کی کا تی سے بیلئے نمازے کے آخریں دھ سہدے کرنا واجب ہیں ۔ ان سجدوں کوسجدہ مہدو ہیں۔

ه ستری تمازه-

جن ثمازوں ہیں امام کے بیئے چیکے ہواً۔ -ہے۔ان نمازوں کومتری نماز کہتے ہیں مثلاً ظراور معسری نماز۔

(۹۷) نستنس اید

سندی این سنت وه نعل ہے جس کوئی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم یا محابرہ ا نے کیا ہو، اس کی دوقیمیں ہیں، سنست مؤکدہ اور سنست غیر مؤکدہ۔ (۹۲) سننت مؤکدہ ہے۔

وہ فعل جن کوئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا آپ

کے صحب البر نے بی ہمیشہ کیلئے کیا ہمو اور مذر کے بغیر کمی تزک نہ کیا ہو،

البرۃ تزک کرنے والے کو کہی قتم کی تنبیہ نہ کی ہو، ہوشخص کہی عذر کے بغیر

اس کو تزک کرسے اور تزک کی عادت ڈانے وہ فاسق اور گہنگا سبے اور نبی انفاق سے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم سبے باں اگر کمبی اتفاق میں سب

الله سُنَّت غِير مؤكَّده:

وہ فعل جس کونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اسے کیا ہو اور کسی عذرہ کے بیا ہو اور کسی عذرہ کے بغیر بھی کمی ترک کر دیا ہو ، اس کا کرسنے والا ابرو تواہ کا مستق ہیں۔ اس کو منست زائرہ مستق ہیں۔ اس کو منست زائرہ اور سیے داور سی کے مستق ہیں۔ اس کو منست عادیہ بھی سیکتے ہیں۔

🕦 بشرط ۱-

کہی کام سے میرے ہوئے کا مدار حس پیز پر ہوتاسیے اس کونٹرط سہتے ہیں مثلاً نماز میرے ہوئے سے سیائے ضروری سے کہ پہلے آدمی ہمارت مامسل کوسے ، قبلے کی طرون رخ کرسے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مامسل کوسے ، قبلے کی طرون رخ کرسے۔ وغیرہ وغیرہ۔ (2) مشعائر اسلامی ہ۔

شعائر اسلامی سے وہ دینی عبادات اور مراسم مراد ہیں ہودین کی کہی قدر کو ظاہر کرستے ہے سیئے بطور ملامست مقرر کی گئی ہوں اور ہوین سے حقیقی شخعت اور دین کی منظمت و اہمیت کا شعوروا مساس پریاکوسے والی بروا

ص،ط

(۱) مماحب ترتیب ہے۔

رجس بندہ مون کی مجمی کوئی نماز قضاء نہ ہوئی یا کہی ایک یا دو

مازیں بی تضا ہوئی ہوں یا نیادہ سے نیادہ ایک شب وروز کی پاپٹے

مازیں قضا ہوئی ہیں، چاہے مسلسل قضا ہوئی ہوں یا مختلف اوقات

من قضا ہوئی ہوں، یا اس سے پہلے اگر کہی قضا ہوئی ہوں توان سب

میں قضا ہوئی ہوں، یا اس سے ذمتہ مرون ہی ایک، دویا زیادہ

می قضا پڑھ بچکا ہو، اور اب اس کے ذمتہ مرون ہی ایک، دویا زیادہ

سے زیادہ پاپٹے نمازوں کی قضا ہو تو اسے شخض کو سڑ بیت کی اصطلاح

مماس برتریب، کہتے ہیں۔ ماحب ترتیب کے احکام کے دیے دیکھے

"ماحب ترتیب اوراس کی قنا نماز کا مکم" صفر (۱) صدقهٔ فطره۔

مدة المرادوه مدقد به بهرخوشمال مسلمان برالعطر کی نمازست بیم ادا کرتاب مسلمان پر کی نمازست بیم ادا کرتاب مسلمان پر واجب بن براسی بیم ادا کرتاب به مسلمان پر واجب بن جرب کے پاس اتنا مال ہو بو اس کی بنیادی منرورتوں سے زیادہ ہمو بیا ہے اس پر زکواۃ واجب بوتی ہویا مذہوتی ہوتی ہو، بجرمد قدم فطرواجب ہوستے میں پر شرط بھی نہیں ہے کہ اس مال پر ایک سال فظرواجب ہواور دیوانوں پر بھی اگر وہ خوشمال ہوں، بلکہ یہ بچوں پر بھی واجب سے اور دیوانوں پر بھی اگر وہ خوشمال ہوں۔

صعالوة أستخاره :- ،

کنفت میں استخارے کے معنی ڈی ٹیراور مجلائی جاہا، صلاۃ استخارہ سے مراد وہ مسئون نمازہ ہے، ہوبئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس مقصد کے لیئے سکھائی سبے کہ جب ہجی کہی جا کڑکام ہیں یہ واضح طرب ہو کہ قیر اور مجلائی کا پہلو کون ساسیے، اور کسی پہلو پر ولی اطبینان سر ہو دیا ہو تو آدمی دو رکھت نفل نماز بڑھ کر استخارے کی مسنون دھا پڑھے اور موجائے، خما ہے تو تع سبے کہ استخارہ کرست ولی اطبینان سے موائی جاری کا رجان ہوو اطبینان سے مفایق جل کھیے، انشار اللہ اس کا رجان ہوو اطبینان سے مفایق جل کھیے۔ انشار اللہ اس میں خربوگ نماز کی سنتارہ کی ترکیب اور مستون دُما صغم پر دیکھئے۔

٣) ملكوة التسيع ١٠٠

ملوة الشيخ سے مراو وہ مسنون نماز سبے حس پس پچیز ہے بار پر بین پڑمی جاتی سبے ، مشیشان اللہ ، قال عشد پٹری، وَلَا إِلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ إِلّٰا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكُبُرُ ۔ مِلَوْۃُ الشبیع كاطریقہ مسنع پر دیکھئے۔

(۵) صلوة تورير ۱۵ ملوة توبرسي وه دوركست نمازننل مرادسي بوايك كبكار گنابوں سے تائب بوسنے کے پیٹر متاہیے اُور وہ مسنون دما پڑھتا سبع بونی اکرم ملی انترعلیر وسیم نے سکمائی سے۔ جب بندہ مومن کو كونى منرورست وربين بهو جاسي اس كاتعلق خلاسم بهويا خداسك بندل ہو اس سکےسیلئے دورکوست تغل (مساوۃ ما جسٹ) پاڑھ کرمسنون وُعا پڑھنا

مستحب سبع، مىلۇق ماجىت كى مىنون دُىما مىنى پردىيھئے۔ (١٤) معلوة قصرور

ملوة تفركم معنى بين مختقر نماز ، مغربين متربعيت سق يربهولت دى بيدكم مسافر تمازول ميں اختصار كرسے يعن ظرى عمر اور عشاديں جار رکعبت سے بجاسے مبروت دورکعت پٹیسے البتر فجراورمغرسی پارتور دوركعت اور تين ركعت وي ييسم-

سالوق کسومت ۱۔ كسوف مورج كريم كوسكتے بني، مورج كريمن سك وقت دو دكعمت نماز بما وستسبع يزحنا منست بداى كوماؤة كسووت كيت بين تغييلات مغ پردسيجير

(١٨) صلوة الأوابين ١٠

نمازمغرب کے بعد دو، دو دکھت کرے ہے دکھت پڑھنامتے۔ سبے۔ اس کوملوۃ الاوا بین سیستے ہیں۔ نی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم نے اس کی بُمری فغیلست بیان فرما بی سیصہ

🕒 طوالِ مقصل ہ۔ سُورهُ " الجرات " سے سُورهُ " البروج " تکت کی سورتوں کو طوال مفعل کہتے ہیں۔ قجر اور فلرکی نمازوں میں ان سورتوں کا پڑھے۔

مسنون سرسے۔

(۸) طمارت

میں ہوں ہے۔ ہو حقیقی اور سخاسست میکی سے مثری ہوا بہت ہے مطابق پاک ہونا ، جہارت کا معقبل بیان صغر پر دیجھئے۔

(۱) طِهرا-

دوسینسوں کے درمیان پائی کی متست کوظِر کہتے ہیں ،طہر کی م<sup>ت</sup> کم سے کم پندرہ دان سہے اور زیادہ کی کوئی صرفہیں سہے۔ ع ، غ ، ہن

-2 3 Lies (AY)

ینی وه حقیقت جس پرادی کو پخت یعین ہو، مثلاً اس حقیقت پریقین کر خکا ایکسسپے اور اس کی ذاست وصفاست اور حقوق وانتیاری کوئی اس کا مٹر کیس نہیں ، مسلمان کاعقیدہ کہلا اسپے ،عقیدسے کی تنعیلا معنم پر دسیکھے۔

٩٣ عمل قليل ١٠-

عمل قلیل سے مراد وہ فیل سے جس کو نماز پڑھنے والا بہت نہ سیجے۔ عمل قلیل اگر کسی منرورت سے ہو تو اس سے نماز نہ فاسر مہوتی سے اور نہ مکروہ۔

ملی گیرو۔

عمل کیرست سمجے مراد وہ عمل سبے جس کو نماز پیسسنے والا بہست سمجے اور دیکھنے والے بہت سمجے اور دیکھنے والے برخس کماز نہیں پڑھ رہا ہے، مثلاً کوئی مناز نہیں پڑھ رہا ہے، مثلاً کوئی مناز بس برقی سنعنس دونوں ہا متعول سسے بدل کھیا ہے سنگے یا کوئی خاتون نماز بس ہو تھے باند سے ہاری ماز فاسد ہوساتی سیے۔

(۸۵) عورست وسه

عورت جيم كاس يصع كوسكته بين جن كاليميانا فرض سيء مردسكسيئ نامت سير كر كلف يك بيميانا فرض بنيك اور توايين كين منه بأتم اور دونوں قدموں كے علادہ يورسے جيم كا پنهانا فرض

(۸۷) عیادست در

عِيادِت كامطلب سيم مين كويوسين كين مانا اوراس كا مال معلوم کرنا۔ مریض کی عیادست کرنا مستحب ہے۔

ه عسل ا تتربيست كى برايت كے مطابق پورسے حيم كو دموكر سخاست حقيق اور عمی سسے پاک کرسے کوعشل سیمنے ہیں۔

(۸۸) عبرد توی جانور اس

وه مِأْ تُورِجِن پِس نُون بِالْكُل مْ بُويا ايسا بُوجِوبِهِنَا مَدْ بُوجِيسِعِي، مکمی، مبڑ، بجیواور شدکی محی وفیرو۔

(٨) قاست يوناه-

کسی عبادست کا مامل ہونا مشلا کوئی سخنس نمازیں عمل کیرکرسے تواس کی نماز فاسد ہوجا سے گی اور اس کو دویارہ اداکرتی ہوگی۔

(4) رفذيه ١٠٠

بفريهسه مرادوه مدقهس يوقفا شده نماز كيومن ميتت طرون سے اوا کیا مائے۔ ایک وقت کی تماز کا فدریر موا میر گیہوں یا ڈھائی میر بخ بیں اوران کی قیمت بھی قدیہ میں دی ماسکتی ہے۔ (۱) فرض ہے۔ وہ فیمل جس کا کرتا ہر مسلمان پرلازم سے۔اس کا منکر کا فرسیے اور ہوشخص کہی عذر سے بغیر فرض کو ترک کرسے وہ فائنق اُور مستحب عذاب سے۔فرض کی دو دشمیں ہیں ، فرض عین اور فرض کفا ہیر۔

(۱) قرض عین ہے۔ وہ فرض ہب کا کرنا ہر مسلمان پر لازم سیے اور مذکرے والا گہنگار اورمستخ عذائیہ سے ، جیسے با پنوں وقت کی نمازی، دمغنان سے

رونست وغيرو

ال فرض کفاییر ہے۔ وہ فرض جی کا کرنا ہر مسلمان برانغرادی جیٹیست سے ازم نہیں بکہ اجماعی جیٹیت سے تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور آگر کچر لوگ بجی اُدا کرلیں تو اُدا ہو ما آہے اور آگر کوئی بجی ادانۂ کرسے توسیب ہی گہرنمار ہوتے رہیں ، جیسے تمازی جنازہ ، میست کی بجہز و کھینین وغیرہ۔

(۱۳) قِقد المرادوه المرادوه المعالمات میں فِقد سے مواد وه نشری فقد سے مواد وه نشری اور اصطلاح میں فِقد سے مواد وه نشری اسکام ہیں ، بوقرآن ومنست کا بختہ جلم اور گھری بعیبرت رسکنے واسے علماء سے قرآن ومنست سے مستبط کے ہیں ، یا آئندہ مستبط کریں۔

## ق ال

(1) قرآت ہے۔ نمازیں قرآن پاک کی تلاوست کرنا، تمازیں ایک بڑی آیت یا تین چوٹی آیتوں کے بقد قرآت فرض سیسے، قرآت ارکان نمازیں سے ایک رکن سیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

(۱۷) قرباتی در

حدالامنی کے دنوں میں امتد کی ٹوشنودی کے سیئے برانور ذرک کرسنے کو قربانی سیکتے ہیں اور یہ دراصل اس یاست کا جمدسے کرمزورت پر شستے پر مومن خداک راہ میں اپنا نون بہاستے سے بھی دریغ نہ کر بگا۔

(١٤) تصارمفقتل ١- ﴿

مُورة "الزازال "سيريوة "الناس" يمك كي تمام مُورتون كو قصار مغمتل سیمنتے ہیں ، مغرب کی نمازیں ان مودتوں کا پیرمنا مسنون سیسہ (٩٠) قعدة اولى ١-

مار رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد «التیات بلسمة سكسيك بينت كو « قعده اولي » كمت بين-

1 قعده أيخره :-

برنماز کی ہنجری رکعست پی \* التیاست " پڑسفے کے بیٹے پیٹے كو ﴿ تعدهٔ اخير " كت ين اكر دو زكعت والى نماز ، بو تودوسرى ركعت کے قعدہ کو قعدہ افیرہ کمیں سے اور اگر بیار رکعت والی نماز ہوتو ہومتی ركعت ك قديد كو قدرة أخرو كمين ك اوراكر تين ركعت والى نماز بو توتیمزی رکست کے قعدہ کو قعدہ کی تیرہ کہیں گے۔ ہر نمازیں قعدہ انجرہ

🕝 قنوت نازلر 🔈

تنوست نازلرسے مراد وہ دُعاسبے ہونی اکرم ملی اللہ طبہ وسلم ئے وشمن کی بلاکت نیز پول سے تھاست پائے، 'وشمن کا زور تورسے اور اس کے تباہ بونے کے بیائے بڑمی سے اور آئے کے بعد معابہ کرام ن بى اس كا ايتمام كياسيد، قنوت نازله يلسف كاطريقه اوراس ك ممائل كيئ ويحفهُ «تنوب نازله منم

(۱) قومره-

رکوع سے اسٹنے کے بعداطمینان سے میدما کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، قومہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ (۱۰) لائق :-

لائق سے مراد وہ مقدی ہے ہو مثری سے جماعت بہت میں مثریک تو ہوا لیکن مشریک ہوسے ہے ایک رکعت یا ایک مشریک تو ہوا لیکن مشریک ہورتے ہے جداس کی ایک رکعت یا ایک سے زائد رکعتیں میاتی رہیں ، لائق کے مسائل صغیر پر دیکھئے۔

س مارخاری و۔

ماد مادی سے مراد وہ پائی ہے ہویہ زیا ہو۔عرب عام میں اس کو بہتا یائی ہے تیں۔ جیسے دریا ، ندی ، نہراور پہاڑی نالوں وغیرہ کا پائی ، ما یہ میاری پاک ہے اس سے طہارت ماصل کو سکتے ہیں اِلّا یہ کہ اس میں آئی سنجاست گر میاست کر میاست کے اس سے تینوں وصعف مین دھے۔ بود مزہ سب کی بدل میاست۔

الله ماء راكد قليل

داکدسے معنی ہیں ٹیمراہوا۔ ماہ داکد قلیل سے مراد وہ ٹیمراہوا یانی سبے ہی مقدار ہیں آنیا ہوکہ آگر اس سے ایک طرف کوئی نجاست گرسے تو دوسری طرف اس کا اثر دمینی رجھے ، مزہ اور ہو معسلوم

ه ماء ماكدتيروسه

ما یا در کری سے مراد وہ مجموا بروا یا تی ہے جومقدار میں اتناہو کہ اگر اس سے جومقدار میں اتناہو کہ اگر اس سے ایک کارے کوئی مجاست کرے تو دوس کا اس کا اثر یعنی رنگ ، بُو، اور مزہ معلوم مذرو۔

(١٤) مَاءِ طأبِرمطِيرو-بویانی خود بھی یاک ہواور دوسری بیزی می اسے یاک کی جأسكتى بهول ، اور اس سعه ومنو اورغسل درست بهو أس كو ما ير لحا برمطبر

ال مادمتعل در

وہ یانی سیس سے میشنس نے وضوکرایا ہو۔ بیاہے مدّبث امتخر سے جہارت مامسل کہتے ہے ہویا عمش تواہ کی ثبت سے کیا ہو، یا ممى جنابست واسد يخض نے اس سے خسل کرایا ہو بٹر کھیکہ ہم پرکوئی تنجا نگی ہوئی نہ ہو، اس کو ما رمستعل کہتے ہیں۔ ابیا یا ٹی ٹود تو یاکث ہے، لیکن اس سے وضو اور عسل درست جہیں۔

(١٠٨) مُأ ومشكوك إ-

ما دشکوک سے مراد وہ یانی ہے جونود تو پاکسیے نیکن اسس سے طہارت ماصل ہوئے ہزہونے میں شکسیے، خلاجی یافی میں فیر و يأكدها منه وال كربوشما كريس اس ياتى كامكم ينسيف كراس سع وضو كميت والاتمم بمي كميس

الما ماوين

ماء منی وہ ہے جس سے مہارت مامل نہیں ہوتی اور اگر وہ كرك ياجم بركر مبائة توده مى نا پاك بوماتاب

(۱۱) ممياح دنه

بروه مائز فعل جس کے کہتے میں کوئی تواب اور مذکرے میں كونى عذاب بيس-

(الا) مبائترت ١-

مبنی لذت مامل کیستے کو میا *نٹریت کینے ڈی*ں۔

(۱۱۲) مگردک، ہ بوشخص شروع ہے آخرتک امام کے ساتھ نماز باجماعت میں شرکیب رسیے اس کو مدرک کہتے ہیں۔

الله مذى ١١٠

شہوانی ہوش اور ہم بان کے وقت ہو پہلا اور سغید پانی عضوی ہو ہو ہے۔
سے بہلا ہوں ہیں ایر اور ہم کے بہلے سے جوش واضطراب میں ایبا کیعن و
سے بہلا ہے اور جس کے بہلے سے جوش واضطراب میں ایبا کیعن و
سرور ماصل ہوتا ہے کہ اس سے مسکلنے کا احساس نہیں ہوتا اور اس کے
بعد جب می بہلی ہے تو اس کا بہلا بند ہوجا آ ہے ، اس کو مذی کہتے ہیں ا

ر شریعیت کی اصطلات پس مرتداس گردن زدنی شخص کو سینتے ہیں جو ایمان واسلام لاسنے سے بعد بمچرکنری طرفٹ لوٹ میاسے۔

. 📵 مسافرو۔

مسافر سرنیت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں۔ ہوکم ادکم پھتیس میل کی مسافت کے ادادہ سے اپی بتی سے شکے۔ ایسا شخع ک مغریب تعریبہ سے گا۔ نماز تعریبے مسائل سنم پر جیکئے۔

الله مسبُوق إ-

مسبُوق اس مقدّی کو کہتے ہیں ہو کچہ تاخیرسے ہماعت میں آگر سرکیب ہو جب ایک یا ایک سے زائد رکھتیں ہو چکی ہوں۔ ۱۱۰ مستحث ہے۔

الا مستخب ہے۔ مستحب وہ فعل سیے جس کونی اکرم ملی الندعلیہ وسلم سنے بمی مجمی کیا ہو، اکٹر نہ کیا ہو، اس سے کرسنے کا بہت تواسب سبے اور نہ کرسنے ہی

کوئی مضائقہ ہنیں۔

مَّسَع ع- المُ

مئع کامندوم ہے تر ہاتھ بھیرنا، مررد مئے کرنا ہو یا موزوں پر، بہرمال غیرمستعل پانی سے ہاتھ ترکرسے مئے کرنا میاہیئے۔

(١١) مصريامع در

معرراً مع سے مراد الدی سے بہاں جمعہ قائم کیا ہا سکتا ہو، فقہارے نزدیک معرباً مع سے مراد وہ شہراور بڑی مئی ہے جہاں ایسے مسلمان جن پر جمعہ واجب ہے اتنی تعداد میں رہنتے ہوں کہ اگر وہ سب اتنی تعداد میں رہنتے ہوں کہ اگر وہ سب اس بہت کی کہی بڑی مسجد میں جمع ہونا جا ہیں تو اس میں ان سب کے بینے گنانش مذہ مو۔

الا مفسداست ممازه-

مغسدات نمازی خارسے مرادوہ چیزی ہیں جن سے نماز فیاسدہو جاتی سہے اور نماز کا دوبارہ پڑھنا منروری ہوجا تاسہے۔ مُغسدات نمساز پندرہ ہیں۔ تغییلات منعم ہر دیکھئے۔

الا مقدى ١٠

امام کی افتدادیں نماز پڑسصنے واسے کو مقدی سکتے ہیں۔ مقتدی کو مدرک بجی سکتے ہیں۔

۱۱۱) مکترهه

اقامت اور بڑی بماعت بوسنے کی مورمت بیں بوشنعی امام کی بجیروں کو دہرا کر مقتدیوں تکے اواز بہنچاہئے اس کو بھی مجتر ہے ہیں۔

الله مكروو كتري ا-

بروه فعل تجس سے بچنام ملمان کے لئے واجب ہے۔ بو

شخص کری واقعی عدر کے بغیراس کو انتیار کرے وہ سخت گہنگارے البتر اس کے منکر کو کا فرنہیں کہا جا سکتا۔

۱۲۴ مکرو و تنزیبی ا۔

وہ فعل جس سے بیخے ہیں اجرا تواب توسیے لیکن بوشخص سہ ہے وہ گہنگار نہیں ہے۔

(۱۲۵) منی ہے۔

وه ماده سب اخراج سے آدمی کی شمواتی خواہش کی تعمیل ہوماتی ہے اور ہوش مٹنڈا پڑر ما آسے۔

(۱۲۷) مندوب ا

وہ فعل چیں کو تبی اکرم ملی استرعلیہ وسلم نے کیمی کہی کیا ہو۔اور اکثر نہ کیا ہو، اس سے کرسے ہیں تواب سے اور نہ کرسے کا کوئی گسناہ بہیں۔ اس کومنتمب اور نغل بھی سکتے ہیں۔

سنفرو ١٠٠

منفرد اس نمازی کو میستے ہیں۔ چوتہنا نماز پڑھتا۔ ہے۔

ن

ی سنجاست حکمی ہے۔ ۱۳۹

نجاستِ ملی سے مراد نا پاک کی وہ حالت ہے جب کا بخس ہونا ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ مشریعیت سے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ہے و منو ہونا ، یا عنسل کی حاجبت ہونا ، سخاست حکمی کو سدست بھی ۔ کینتے ہیں۔

(۱۲) تجاست خنینغه ۶-

وہ ساری محسوس گندگیاں تجاست خفیفہ ہیں۔ جن کی ہیدی ذرا بنکی ہے اور شریعیت کی بعض ولیلوں سے ان ئے پاک ہونے کا بمی شہر ہوتا ہے۔ اس ہیئے شریعیت میں ان کا حکم بھی ذرا جرکا اور نرم ہے، مثلاً حرام پر ندوں کی بیٹے۔

(۱۳۱) سخاست فليظره-

سنجاست نیبند سید مراد وه ساری گندگیان بیم جن کخس اور پلید برسی فیم کاسشبه نهیں سبے ، انسان بمی طبق طور پر ان سے کرا بہت کو ناسب اور مشربیست کی دلیلوں سے بھی ان کی نا پاکھیں شابت سبے ، مثلاً سور اور ان کی ہر چیز ، اور انسان کا پیشاب ، پاخاسنہ

الله تفل اس

وه فعل جس کو بنی اکرم ملی امتد علیه وسلم سنے گزوگاه کیا ہو اور اکٹریز کیا ہو، نفل کو مندوب، مستمب اور تطقع بھی کہتے ہیں۔ (۱۳۳) نفاس ہ۔

بچہ پیدا ہوئے کے بعد عورت کے مفتو مخفوس سے بوخون کا گا ہے اس کو نفاس کے تیں اس خون کے کسٹے کی مدرت زیادہ سے زیادہ جالیس دن ہے اور کم کی کوئی مدنہیں۔

(۱۳۳) نماز جاشت د-

سورج الجی طرح بکل اسنے کے بعد سے قبل زوال کا کیوقت میں بونف نماز بڑھی ماتی ہے اس کو چاشت کی نماز ہوئے ہیں۔ جاشت کی نماز متحب ہے، چاشت کی تماز میں جار دکھت بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیارسے

(۱۳۵) تماز قصر ۹-

نماز تصری مراد مغری مختر نمازید، ما فرکو مشربیت نے بر سبولت دی ہے کہ وہ ظہر عصر اورعشار کی نمازوں میں بیار رکعت فرض کے بجائيه يمصرون ووزكعت فرض يرسع البنة فجراورمغرب كي نمازدن مي قصر

(١٢١) نواقض وضو ١٠٠ نوا قبض ومنوسسے مراد وہ پہیزیں ہیں جن سسے ومنو توسف مبا آ ہے۔تغمیل صغم ہر<u>دیجئے</u>۔ ویمی

س واجب ال واجب کا اداکرنا فرض کی طرح ہر ایک کے بیئے منروری سینے جو شخص اس کو بلکا اور غیراہم سمجے کر چھوڑے یا بغیریسی عذر کے ترک کرے وه فاسق ممراه اومستنی عداسه سدر بیرمنت مؤکده سے زیاده اہم اومنروی ہے البتہ واجب کے منکر کو کا فرنہیں کما ما سکتا۔

-2,79 (ITA)

نمازعشار کے بعد بونماز پڑمی ماتی ہے اس کو وتر کہتے ہیں وتر کے معنی ہیں ماق، نماز وترکو وتر کھنے کی وجہ بیہ ہے کہ اِس کی رکعتیں ماق ہوتی ہیں، ونز کی نماز واجب ہے، نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اسکی انتہائی تاکیدفرمائی \_بے، تغصیل صغی پر دیکھئے۔

(m) ووي 2-

وہ گاڑھا یاتی ہو منی اور مذی کے اوقات کے علاوہ دوسرے

اوقات میں بھلاکہ ہے اور اکثر بیٹیاب کے بعد پھٹا ہے، اس کوودی کہتے ہیں۔

وطن اصلی ا۔

وه مقام بهان متعقل طور بر انسان ربها بستاست، اور اگر کسی وجه سے وہ اس مقام کو بھوڑ کر دوسرے مقام پر اسی ارا دے سے سکونت اختیار کر سے تو بر دوسرا مقام وطن اصلی ہوجا سے گا۔ اور مبہلا مقام وطن اصلی ہوجا سے گا۔ اور مبہلا مقام وطن اصلی نہ رسیسے گا۔

الل وطن إقامست و-

وہ مقام بہاں آوئی پندرہ دن یا اس سے زیادہ رسینے کے اراد سے سے زیادہ رسینے کے اراد سے سے تیام کرسے میر چاہیے وہ پندیہ دن سے زیادہ تسب یا کم وہ مقام اس کا وطن آقامت کہلا ہے گا اور وطن اقامت ہیں قصر نہ کیا جا ہے گا۔

الله يالسرو-

وه بورهی خاتون چس کو حیض آنا بند برو میلستے۔ اس کو یا نشسہ

الله ماوم عرقره-

ماہ ذوا کچر کی ۹ر تاریخ مین جے کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس دن جے کرے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس دن جے کرنے دائے میدان عرفاست میں بہتے ہیں۔

۳۷) ماہ خوم نخرجہ ماہ ذوالج کی دس تاریخ جس دن سے قربانی شروع ہوتی ہے اس کو یوم نخر کتے ہیں۔

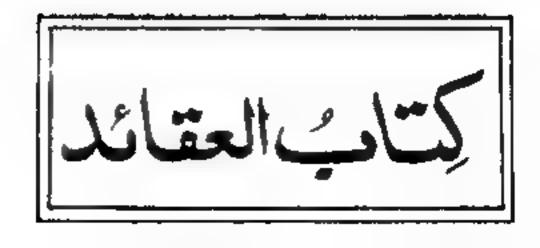

## بشم الله الرّحَلين الرّحِبيم

## اركان إسلام

کوئی بھی عمارت ہو وہ کھ بنیا دوں اور ستونوں پر قائم ہوتی ہے اور اس وقت کے بہتون اور بنیادی اور اس وقت کے بہتون اور بنیادی بنیارت مفہوط اور مشکی ہوں ، \_\_\_\_ اگر یہ ستون بن رہے ہوں یا بود ہے اور کمزور ہوگی اور اگر سایے بوں یا بود ہے اور کمزور ہوگی اور اگر سایے ستون جڑ ہے ہی بال جا بی اور بور بیدہ ہوکر گرنے تھیں توجمارت قائم ستون جڑ ہے گی اور وحزام سے زمین پر آر ہے گی ۔ اسلام کی مثال بی ایک ایک مشارت کی طرح ہے ۔ جو پائے ستونوں پر قائم ہے ، ان ستونوں کوار کائن اسلام کہتے ہیں ۔ اسلامی عمارت سے ۔ اسلامی عمارت اس قدر یا ئیدار ہوگی اور اگر خدا نخوات یہ ارکان کمزور ہوجا بیش ، ان کی جڑیں بیل میا ئیس اور یہ گرنے تھیں تو یہ ارکان کمزور ہوجا بیش ، ان کی جڑیں بیل میا ئیس اور یہ گرنے تھیں تو یہ ارکان کمزور ہوجا بیش ، ان کی جڑیں بیل میا ئیس اور یہ گرنے تھیں تو یہ اسلام کی یہ عمارت بھی قائم من رہ سکے گی اور در مزام سے زمین پر آ

اگر ہمیں اسلام عزیزے اور ہم اس عمارت کے ساسے میں رہ کر سکون والم بینان سے ساتھ ایک فراکی بندگی کرنا جاہتے ہیں اور بیا کیزہ سکون والم بینان سے ساتھ ایک فراکی بندگی کرنا جاہتے ہیں اور بیا کیزہ آرزو رکھتے ہیں کہ فراے سارے ہی بندے اس عمارت کی پناہ ہیں

آکر کنروشرک کے خطرات سے محفوظ ہوں ، اور خدا کے پسندیدہ بندے ہن کر زندگی گزاری اور دین و دُنیا میں کامیا ہے ہوں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ارکان اسلام کی حقیقت سے اچی طرح واقعت ہوں ، ان کی پائیداری اور استحکام کا پورا اہتمام کریں ، اور کہی وقت ہمی ان کو کمزور دنہونے دیں ، اس ہے کہ اسلام کی پرظیم عمارت اسی وقت اپنی بیش بہا برکتوں کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے۔ جب اس کے بیستون اور ارکان شبوط ہے ہوسے ہوں ۔

إسلام كے پانچ اركان يدري :-

ا کلمه طیتبه یعنی گغروس کے عقائد سے اجتناب اور استلامی عقائد ہرا بمان۔

نمازی اقامست۔

🕑 ادائة زكزة ـ

( معنان کے روزے

🛈 بيت الله كالج

بی اکرم صلی اشد طبیروسیم کا ارشاوسیده -بنبی الاشالام علی خشیں -«إسلام کی بنیاد پارخ چیزوں پرسیص»

شُهَادَةِ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَدَّدٌ ارْسُولُ

اللبر

«یر شادت دیناگر اشدے برواکوئی عبادست کے لائق نہیں اور یہ کر محد اشدے رسول میں ؟

وَإِقَامِ الصَّلُوةِ
 «اورنمازك آقامت ٤

وَإِيْنَاءِ النَّوْوَةِ أورادائة عُرْدُوة عُ

• وُصَنُومٍ مَ مَعَثَانَ ـ

" اور دمینان کے روٹسے <u>"</u>

وَحَمِجُ الْبِينَةِ - رَسْفَقَ عَلِيمَ

« اوربیت اسم کا چ ع

## إسلامي عقائدوا فكار

اممال مبالی بنیاد

إسلام يس تمام عبادات اوراعمالي مالوكى بنياد ايمان مهدايمان كي بغير مذكونى بنياد ايمان مهدايمان كي بغير مذكونى عبادت معتمر معتمر المن المن الما يرى مقبول مي كيسا بى بيك عبل بغير منجات ممكن مهدا مي في عمل ابنى الما يري نسكل بي كيسا بى بيك عبل معتوم بهوليكن اس كى بنياد اگر ايمان پر بهيس مهداي نظريس اسكى معتوم بهوليكن اس كى بنياد اگر ايمان پر بهيس مهداي مالي كار ميان مالي كما مهداي مالي كار ايمان بهود

« بوشنف مجی نیک شیل کرست، نواه وه مرد بو یا عورت ا بشرفیکه بهو وه مومن ، است بم پاکیزه زندگی بسر کرایش سیک یه (النمل : ۱۴)

" ( اسے رسول ) ) ان سے کیئے کیا ہم تہیں بتائی کہا ہے اور اسے سے نیا کہ کام و نامراد کوئن نوگ ہیں ، وہ اعمال ہیں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کوئن نوگ ہیں ، وہ لوگ ہیں جوئے اور عوب دنیا کی زندگی ہیں راہ را سے بھٹکی دری اور وہ یہ سمجھتے زہدے کہ ہم نیکی کے کام کرہے ہیں جنوں نے ایٹ ریب کی کیا ہت کا بیس سے بار اس کے حتور پیٹی کا یقین نہ کیا ، اِس کے ان انکار کیا اور اس کے حتور پیٹی کا یقین نہ کیا ، اِس کے ان کار کیا اور اس کے حتور پیٹی کا یقین نہ کیا ، اِس کے ان کار کیا اور اس کے حتور پیٹی کا یقین نہ کیا ، اِس کے ان کی کوئی ترو قیمت نے ہوگے۔ قیامت کے روزائی کوئی قدرو قیمت نے ہوگے۔ قیامت کے روزائی کوئی قدرو قیمت نے ہوگے۔

ایمان کا مطلب

ایمان کا مطلب ہے کلم لمیتبہ اور کلمہ نہما دست سے مہنوم کو دل سے ماننا اور زبان سسے اقرار کمرتا۔

محلمه طیتبر بیر ہے:

لا إلى إلاً الله مُعَمَّدًا مَا مُعَمَّدًا مَا مُعَمِّدًا مَا مُعَمِّدًا

حالتد الديك مواكوني معبود نهين، حد المدرك رمول ين "

كلمة شها ذت بيرب

اَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا اللَّهُ وَأَسْهُدُ أَنْ مُحَدَّدُ اللَّهُ وَأَسْهُدُ أَنَّ مُحَدَّدُ اللَّهُ وَأَسْهُدُ أَنَّ مُحَدَّدُ ا

" بین گوائی و بینا ہوں کر اشدے میوا کوئی معبود نہیں اور بین گوائی دیا ہوں کہ مجدا اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں ؟ کلمۂ طبتبہ اور کلمۂ شہادت برایمان لاکر جن یاتوں کا اجمالی طور پر اقرار کیا جا آسیے ان کو اسلامی عقائد کہتے ہیں۔

اسلامي عقائد جيدين:

- 🕕 خداک ذاست ومغاست پر ایمان لانا۔
  - ا تقرير برايان لانا-
  - (س) فرشتوں برایمان لانا۔
- (۲) رسولوں پر ایمان لانا (اور ختم نبوت پریتین رکھنا)
  - اسمانی کتابوں پرایمان لانا۔
    - (٢) كترست يرايمان لانار

بہ چدعقبد ۔۔ دواصل ایمان ہے ہے ابرزار ہیں ۔ان میں باہم بڑا گہرا اور لازمی تعلق ہے، کہی ایک کو ماسنے سے لازم انا ہے کہ سب کو مانا جا۔ئے اور کہی ایک کا انکارکرٹا گویا سب کا انکارکرنا ہے ۔۔۔ ایمان کا معلب در حقیقت بیرہ ہے کہ ان سب عقیدوں کو دل سے مانابطے ہو شخص ان میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکاد کر دے وہ ہرگز مؤمن نہیں ہے ، اور اسی طرح وہ شخص بھی مومن نہیں ہے ہو اسلام کے بتائے ہوئے ان چھ عقیدوں کے علاوہ اپنی طرف سے کسی شئے عقیدے کو ایمان کا جز قرار دے ، اور ایمان لا نے کے بیائے اس کو ماننا ضروری سے سے کسی ہے اس کو ماننا ضروری سے سے کسی ہے۔

غُداکی ذاست وصفاست برایان

ر یہ وسیع وعربین کا تنابت جس میں ہے حماب کرے ہیں ، منافعات کا مہائے کہتنی ہی اسی زمینیں ہیں ، منافعات نظام ہیں ، جن کی وسعتوں کا اندازہ سے متعل قاصرہے ، یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہیں ، مادے کے برہما برس کے طبعی عمل کا بتیجہ نہیں بلکہ خکا نے اس کولیٹ اداف اور حکم سے اپنے خاص منصوب کے سمت بنایا ہے وہی اس کا حقیق مالک ہے وہی اس کا حقیق مالک ہے وہی اپنی قدرت اور اختیار سے اس کو قائم سکے ہوئے مالک ہے اور ب یک بیا ہے گا ، قائم سکے ہوئے ۔

() کائنات کی ہر چیز کا خانق خداہہے۔کوئی پیزالیں نہیں جواسکے پیدا کے بغیر خود بخود وجود پس آگئی ہو، ہر چیز اسینے موجود ہوسے اُور باقی رہنے میں اس کی محتاج ہے۔ وہی سب کا پرورد گار ہے، وہ جس کو جا ہے باقی رکھے اور جس کو چاہیے فٹاکر دے، ہر چیز کا وجود اسی کی توصہ اُور ادادے کا محتاج ہے۔

آ خدا بهیشرسے اور جمیشه رئے گا۔ وہ زندہ کا وید ہے گا۔ کبھی فنا نہ ہوگا۔

(س) خدا اکیلاسے، سباس کے مماع ہیں، وہ کمی مماع نہیں برچیز پر قادرسے۔ کوئی اس کے ارا دسے اور فیصلے کو اکسنے والانہیں۔ نہ اس سے ماں یاپ ہیں، مذہبوی ہیے۔ نہ اس کاکوئی کنبہ ہے اور نہ برادری۔

فلا یخاہے۔اس کی ذات و معنات ، حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا نشر کیا۔ نبیں۔ وہ نود بخود موجود ہے، ہے نیاز ہے اپنے حقوق و اختیارات میں مرکز کمی کی مدد کا محتاج منہیں۔

(ا) کوئی پیزخلاکی قدرت سے باہر نہیں، کہی اسے کام کاتھوا نہیں کیا میا سکتا۔ سب سے کہ سے سے وہ عاجز ہو، جبوری، معذوری اور ہرنعق وعیب سے اس کی فاست باسکل پاک ہے۔ اس کی فاست تام جلائیو کا سرچٹہ ہے۔ سارے پاکیزہ نام اور تمام برتر صغاب اس کے لئے ہیں مذاس کو نیندا تی ہے اور نہ او پھے۔ وہ سرتا سر پاک اور برنعق سے سالت

ب مدائی ساری کا نبات کا حقیقی بادشاہ ہے، وہی اقتداد کا سرخیمہ ہے۔ کا نبات بیں صرف اس کا حکم بیل ریا ہے، نہ وہ اپنے اقتدار بیصے کسی کا حمّان ہیں اور نباس سے مواکسی کے بیاس ورہ بھراقتدار ہے۔ وہ بھر چا ہتا ہے کرتا ہے اس سے کوئی بازئیرس کرسنے والا نہیں۔

۸ ندا ہی قرت کا اصل منبع اور مرکز ہے، اس کے سامنے ساری قریب بیری بیری میں میں اور اراد کے قریب بیری بیری میں مارسکے بیا ہے وہ سے بیا اس کے حکم کے خلاف دم مارسکے بیا ہے وہ انسان ہموں یا فریش بیت ہوں یا کوئی دوسری طافتور مخلوق کا کہنات اسان ہموں یا فریشتے، بینات ہموں یا کوئی دوسری طافتور مخلوق کا کہنات

ئىچى ئىس ـ

به یک خدا برجگر بروقت موجود ہے، بر پیزکو دیکا دہاہیں۔ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ۔ مزیمین کی تاریک تبعول میں ، مذا سمان کی اتحاہ فضاؤ<sup>ان</sup> میں ، وہ فیب کا جاننے والا ہے وہ انسان کی نیت وارادہ ، خیالات و جذبات اور تمام پوسٹیدہ بمیدول سے پوری طرح واقعن ہے، وہ اپنے بندون کی رکب جان سے بی زیادہ ان سے قریب ہے ، وہ اگری پی ساری بندون کی رکب جان سے بی زیادہ ان سے قریب ہے ، وہ اگری پی ساری باتوں کا یقینی جلم رکمتا ہے۔ درخت سے گرے والاکوئی پتا اور زمین باتوں کا یقینی جلم رکمتا ہواکوئی دانہ ایسا نہیں ہواس کے علم سے بایر یہ

ا ہر ہو۔ (ا) مؤست اور زندگی اس کے اختیار میں ہے، جس کو پیلہ ہے زندگی

بخشے اور جس کو میاہے موت دے ، جس کو وہ مارنا جاہے اسکو کوئی

بلا بنین سک اور جس کو وه زنده رکمنا جاسے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔

ال برجز کا نوانه فدای کے پاس سے وہ جس کو فروم کردے اس

کوکوئی دسے نہیں مکتا اور جس کو دسے اس کوکوئی روک بنیں مکتا ، اولاد مارین دارس کر منتقل میں میں میں میں میں میں میں میں اور کی اور میں کا میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور م

دینا نزوینا اسی کے اختیار میں سیمے یعبی کو جا سیمے لڑکیاں وسے اور جس ریا نزوینا اس کے اختیار میں سیمے یعبی کو جا سیمے لڑکیاں وسے اور جس

کو بیا ہے لئیسے دسے، جس کو بیاسیے دونوں سے نوازسے اور جس کو بیاسیے دونوں سے نوازسے اور جس کو جا ہے دونوں سے دونوں سے حروم کر دسے۔ اس کے فیصلوں میں کسی کو دم مارے

کی ممال رشیں۔

(ا) نفع ونقسان پہنچانا تہنا خداری کے اختیاری ہے، وہ جس کو کسی مصیبت یا نقعان میں مبتلا کرنا جا ہے تواس مصیبت کو کوئی ٹال بہیں سکتا۔ اور اگر وہ کوئی نفع اور جملائی پہنچانا جا ہے توکوئی روک نبیع اور جملائی پہنچانا جا ہے اور توکوئی روک نبیں سکتا، فدا کے سوا مذکوئی کی کونفع پہنچا سکتا ہے اور مذکوئی ا

نقضان نہ

ال خدائی سب کوروزی دبینے والاسے، رزق کے خزائے ای کے بقشے میں ہیں، وہ اپنی تمام مخلوقات سے پوری طرح با فہر ہے۔ اور سب کوروزی بہنچا رہا ہے، روزی میں تکی فراخی اس کی طرون سے ہے۔ اور سب کوروزی بہنچا رہا ہے، روزی میں تکی فراخی اس کی طرون سے ہے۔ اور جتنا جس کے بیائے مقدر کر دیا ہے وہ ضرور میل کر زہے گا۔ رزاس سے زیادہ کوئی کہی کو دے سکتا ہے اور نہ مقدر کیا ہوا روک سسکتا م

(۱) نکرا عادل اورمنع من ہے، علیم وسکیم ہے، ٹیمک ٹیمک فیصلہ فرما ناہیں۔ کسی مستی کا اجر منیں مارتا۔ کسی سے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اس کے انسا ف سے ہیں ہوجا بیس ہوء مسل انسا ف سے ہیں ہوجا بیس ہوء مرا کیس اور بدیکاں ہوجا بیس ۔ وہ ہرا کیس کو اس سے اجمال سے مطابق بدلہ دسے گا۔ وہ نہ کسی جم کو اس کے جم سے تریا وہ سزا وسے گا اور نہ کسی نیکو کار کو اجر ہو انعام سے حموم مسے کا بی فیصلہ کہ سے گا اور نہ کسی اور عدل وانعیافت کی بنیا دہر کسی سے گا بی فیصلہ کہ سے گا جم و سکم سے اور عدل وانعیافت کی بنیا دہر

(ه) نمُدا اسپنے بندوں سے پناہ مجست رکھ آسپے ، گنا ہوں کو معاون فرما آسپے ، گنا ہوں کو معاون فرما آسپے ، وہ اسپنے معاون فرما آسپے ، وہ اسپنے بندوں پر برابر دحم کرتا ربھ آسپے ، مومن کو کمی اس کی رحمت ومغفرت سے مایوس نہ ہوتا میاسیئے۔

(۱۹) خدا ہی اس لائن سے کہ اس سے جست کی بیاسے، اس کی رضا ماصل کی جاسئے۔ اس سے موا رس سے بھی عجست ہو اسی کی خاطر ہو، اور اس کی مجست مراری محبتوں ہے قالسی دسیے۔

(۱) نماری ہماری سنگرگزاریوں کا مستی ہے، وہی ہنما عبادت کے لائق ہے اس کے بہوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی بندو کی شنگرگزاری کا، وہی اس لائق ہے کہ اس کے حضور تیام کیا جائے، سجدہ کیا جائے، دُعائیں مانگی جائیں ادر اس کے سامنے اپنی عاہزی اور انتیاج کا اظہار کیا جائے۔

(۱) ندائی تی سیسے کہ اس کی اطاعت کی حاسف اس کے قانون کو مانا جلے۔ در اس کی تربیعت کی غیر منزوط اطاعت کی حاسف میلال مرانا جلسے۔ دور اس کی تربیعت کی غیر منزوط اطاعت کی حاسف میلال مرائز کی میار کریٹ میلان کا فاتر ، دیرائز کی کا حق سیسے اور اس حق میں کوئی دومرائز کیٹ نہیں۔

(۱۹) ندایمی اس لائت سیت که اس کا نوفت رکما جاستے ، اس سے امریس سے امریس سے امریس معاسطے میں مدد مانگی جاسے امریس معاسطے میں مدد مانگی جاسے اور اس کو جا جست روا ، خشکل کشا اور مامی و تا مرسجما جاسئے۔ اس پر معمود مرکبا جاسئے۔ اس پر معمود مرکبا جاسئے۔ اور اس کا مہمادا بجڑا میاسئے۔

(ب) نعلائی سے ہدایت طلب کی مبائے۔ ہدایت وینا مرون اس کاکام ہے۔ وہ جس کو ہدایت دسے اس کو کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جس کو ہدائیت سے محروم کر دسے۔ اس کو کوئی ہدائیت نہیں دسے سکتا

(۱) کفروالحاد ، شرک و بدعت دونوں جہاں کی تباہی ہے ، شوا کی زمین پر بدترین لوگ وہ ہیں۔ بواس کے وجود کا انکار کری اس کے دین کو نہ مانیں ، اس کے ساتھ دوسروں کو نٹریک کریں اور اس کی بندگی کرنے کے بجائے اسپنے نفس اور خواہشات کی اطا<sup>ست</sup> کریں۔

(۱) کفری مالت میں مربے والوں پر خداکی تعنت ہے، فرشتوں کی تعنت ہے۔ فرشتوں کی تعنت ہے۔ کا تعنت ہے۔ کی تعنت ہے۔ اور سادسے ہی انسانوں کی تعنت ہے۔ (۲۳) کفوشرک کا انتجام مُعُداکی ناداخی ، ہمیشہ کا عذاب اور دائمی رہوائی ہے۔ دور دائمی رہوائی ہے۔

۲۲ نٹرکٹ نٹرائٹر جوٹ اور سبسسے ظلم ہے، سکسارے گناہ معامنت ہوسکتے ہیں ، لیکن ٹٹرکٹ کو خدا ہرگذمعامن نہ فرمائے گا۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْنُورُ اَنَ يَسْرُكُ بِهِ وَيَعْفِمُ مَا دُوْنَ ذَ لِكَ لِمِنْ يَّشَاءُ.

"الله اس كو بركز معامت مركر سعاك اس كرا الركا المركم المركب المر

تعتدير برايان

تفدیر بر ایمان در حقیعت غداکی ذات ومغات بر ایمان بری کا ایک ایم جزیہ اور قرآن جید میں ای حیثیت سے اس کا ذکر کیاگیا سے آبیتہ اما دیپ رمول میں اس کی ابہیت رکے پیش نظراسکو کیستنل عقیدے کی جیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔

تقدیر بر ایمان کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کا تنات میں ہو خیرورشر می 
ہونے والاسے، وہ سب خدا کی طرف سے ہا اوراس کے علم میں ہے کئی فرہ خیر وشر اس کے وائدہ علم سے یا ہر نہیں اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، انسان دنیا میں آکہ مجالائیاں یا برائیاں انتیار کرنے والا ہے، سب بی اس کی پیدائش سے پہلے ہی فدلے ملم میں ہے، کا تنات میں مذکوئی فرہ اس کی عرفت سے پہلے ہی فدلے ملم میں ہے، کا تنات میں مذکوئی فرہ اس کی عرفت سے باہر ہے، فدا سے سے اور مذکبی فرت اس کی عرفت اس کی عرف کا قت اس کواس سے باہر ہے، فدا ہے، وزیا کی کوئی طاقت اس کو وہ جیز دے نہیں سکتی، اچی یا بری تقدیر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ جیز دے نہیں سکتی، اچی یا بری تقدیر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ جیز دے نہیں سکتی، اچی یا بری تقدیر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ جیز دے نہیں سکتی، اچی یا بری تقدیر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ جیز دے نہیں سکتی، اچی یا بری تقدیر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ جیز دے نہیں سکتی، اچی یا بری تقدیر ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہ جیز دے نہیں سکتی، اچی یا بری تقدیر

کا بنائے والا وہی سیے اور انسان کی سعاوت و شقاوت کا فیصلہ وہ سیسے ہے ۔ سپہلے ہی کریکا ہے اور وہ اس کے پلم میں سے لیے بنی کریم صلی املے بنر وسیم کا ارشاد سیے ہ

كَتَبَ اللَّهُ مَعَا لَا يُرَالِحُ لَا يُقِ قَبُلُ أَنْ يَنْحُلُقَ الشَّلُونِ قَبُلُ أَنْ يَنْحُلُقَ الشَّلُوبِ وَالْأَسْ صَى مِنْتُسِينَ الْعَث سُنَةٍ قَالَ وُكَانَ عَرْشَكُمْ عَلَى الْمُنَاءِ مِنْ مِنْتُسِينَ الْعَث سُنَةٍ قَالَ وُكَانَ عَرْشَكُمْ عَلَى الْمُنَاءِ مِنْهِ عَنْدِيشَكُمُ عَلَى الْمُنَاءِ مِنْهِ عَنْدِيشَكُمُ عَلَى الْمُنَاءِ مِنْهِ عَنْدِيشَكُمُ عَلَى الْمُنَاءِ مِنْهِ عَنْدِيشَكُمُ عَلَى الْمُنَاءِ مِنْهِ عَنْدُيشَكُمُ عَلَى الْمُنَاءِ مِنْهُ

مرا سدے منوقات کی تعدیری اسمانوں اورزین کی تغلیق۔مے میاں مرائد میں کی تخلیق۔مے میاں ہزار سال پہنے کو وی ہیں۔ اور فرمایا ، اور اس کا عرش یا فیص پر تھا یہ

فرشتول برايان

ا فرشتے اشد تعالیٰ کی ایک فرما نبردار منلوق ہیں ، یہ نورسے پیدا کئے سکتے ہیں۔ ہماری نگا ہوں سے او حبل ہیں ، مذمرد ہین عورت

له دیا یں استدھائی ہے انسان کو کا زمائے کے بیٹے اپنے تدود وا ترسے میں اپھا

ایرا عمل کرسنے کا ہو اختیار دیا ہے، خدا کے عیم فیر ہوسنے سے اس اختیار

پر کوئی انٹر نہیں پڑتا، دین کی تعلیم ہے ہے کہ انسان برابر بیک عمل کرتا رہے

اورا مکام دین کی پیروی جی ہرگڑ کو تاہی نر کھسے۔ تقدیر سے مسئویں کہ کھنے اور

زیا دہ کر ید کرنے سے ہر بینر کرسے، مرحت اتنی بات پیپٹر نفر رکھے کہ فکرانے

نیک جمل کرسنے والے مومنوں سے لیے جنت ٹیار کر زکمی ہے اور بڑا عل کرنے

والے کا فرول سے لیے جسنم ، بیں اگر ایسان لاکر نیک عسل کرول گا، توجنت

کا مستحق بوں گا اور اگر کا فررہ کر بیسے عمل کرول گا توجستم میں ڈال دیا جاؤ

<u>ك</u> مشكوة باسب الايمان بالقدر مجوال مسلم عن عبدالله ين عمود ...

ان کو انٹدسنے مختلف کاموں پر مغرر فرما پاسیدے بس میرانہیں کاموں پس سنگے رسیتے ہیں۔

(ا) فرشتے اپی مرتی شے کو نہیں کرستے نہ ان کا فدای خدائی خدائی مدائی خدائی خدائی خدائی خدائی خدائی خدائی خدائی مدائی سے پی دخیل رحیت ہیں۔ خدائی طرون سے ان کو بوشکم بران کے شید ہوں و بچرا اس کی تعیل میں سطے دہمتے ہیں ، ان کو بوشکم بران کر خدا سے تمکموں میں دم مارسکیں۔

ا فرشتے ہروقت خداکی حمدولتین کرستے رہتے ہیں۔ یہ نہ خداکی حمدولتین کرستے رہتے ہیں۔ یہ نہ خداک محدولتین کرستے رہتے ہیں۔ یہ نہ خداک کمی محدولتین کی حدولتین کے سے اس کی حمد لنہ ہے۔ اسے اکتابتے ہیں ، شب فروز خداکی پاکی بیان کرستے رہتے ہیں۔ ذرا وم مہدر سنتے ہیں۔ ذرا وم مہدر سنتے ہیں۔ ذرا وم مہدر سنتے

فرستے ہروقت خدا کے خون سے لڑنے ہے۔
 مہی ٹکراک نافرمانی یا اس بغاوت کا تعتور نہیں کرستے۔

فرشتوں کو جن جن کا موں پر اشد نے مامود کر رکھا ہے ان کو پوری ویا نت اور ڈمرداری کے ساتھ امنیام دسیتے ہیں نہ مجا نے فرائن پوری ویا نت اور ڈمرداری کے ساتھ امنیام دسیتے ہیں نہ مجالے نے فرائن میں میں مستے ہیں اور خیا نت کرستے ہیں۔
میں مستر اور مشتوں کی میری گنتی خلا دی کو معلوم ہے ، انبتہ چار فرسشتے بڑسے بی مقرب اور مشہور ہیں :

ا- معنوت «جرائيل» عليالت الام يه نداكى كما بي اوراسكام المام بينام انبياء مرائيل» عليالت الم ين نداكى كما بيركام تحم بروكيا- إسكة بينام انبياء مركم بروكيا- إسكة كم معنوت محمد من الدينة من بروكيا- إسكة كم معنوت محمد من المدعليه وسلم بير نبوت متم بروكي -

۲۔ مصرت "اسرافیل" علیرالتلام یہ قیامت کے روز صور میں گے۔

٠٠ حضرت « ميكاين عليالت المم ميريارين كا إنظام كرف

مخلوق ننگرا کوروزی پہنچائے کے کام پرمغرّر ہیں۔ ۲۷۔ مفرست «عزرائیل عیرالستلام پر مخلوق کی جان کاسلے پرمقرر

و و فرستنے ہرانسان کے ساتہ میں ۔ایک انسان سے اسیعے اور دوسراء بورسے اعمال محتاسیعے۔ ان کو «کرامًا کا تبین "

کے بعد قبریں اس سے موال کے مربائے سے بعد قبریں اس سے موال کریسے ہیں۔ ان کو کریسے ہیں۔ ان کو کریسے ہیں۔ ان کو کریسے ہیں۔ ان کو " حكوميم " كتي بيل-رسولول برايمان

ا خدائے این اور رہنمائی سے بندوں کک اینے اصکام پہنچاسے اور ان کی ہدایت اور ان کی ہدایت اور ان کی ہدایت اور رہنمائی سے بندوں کو انتظام کیا ہے اس کو «رمالت» کہتے ہوا تنظام کیا ہے اس کو «رمالت» کہتے ہیں اور خدا کے احکام مینچائے والے والے برگزیدہ بندوں کو رمول ، نبی ، یا پيغمر سينتے ہيں۔

ا رسول، ندا کا پیغام ٹیمک ٹیمک پہنیاستے ہیں، کمبی نیاشت بہیں کرستے، مذیر ما پڑھا کر بیان کرستے ہیں اور مذکر پھیاستے ہیں، خدا کی طرون سے اُن پر بھ وی ہوتی سے اس کو بندوں تک بہنیائے کا تق اداكر دسيت يس-

س رسالت ورمبی چیز ہے بینی نعدا جس کو بیا ہتا ہے، عطافرما دیتا سے۔ اس منسب کو مامل کرنے بیں انسان کے اینے ارا وسے اور کوشسٹ کوکونی وخل نہیں، رمالت خدّا کا خصومی علیہ سبے وہی مانتا ہے كريه عظيم خدست كس سعدے أوركس طرح سف

🕐 رسول انسان ربویت بین ، فرشتے، جن یا کوئی اور مخلوق نہیں

ہوستے، اور رہزان کا غدائی میں کوئی دخل ہوتا سید۔ ان کا امتیاز صرف بہ سے کہ غدا ان کو اپنی ترجمانی اور قریعنهٔ رسالت کے پیئے منتخنب فرمالیتا ہے۔ اوران کے پاس اپنی وی جمیجیا ہے۔

(۵) درول ہو وین ہیں گریتے ہیں۔ تود می اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اپنی وعوت کا کامل نمونہ ہوتے ہیں۔ ان کا یہ مقام نہیں کر دوسروں کو دین کی اطاعت کا حکم دیں اور تو کو اطاعت سے بالاتر زکمیں۔

(۹) درول ہر دور میں کسئے۔ ہرقوم میں اُسے۔ ہرملکے ہیں اُسے۔ ہرملکے ہیں اُسے مسلمان تمام درولوں ہرایمان لاستے ہیں کی کا انگار نہیں کرستے ، جن بغیروں کے تذکرے قرآن و صدیت میں آسے بہیں۔ ان پر ایمان کا اظہار کرستے ہیں اور ان کا پورا پورا احترام کرتے ہیں۔ البتہ جن کا تذکرہ قرآن و صدیت میں نہیں ہوئے الم تنہیں ہے ان کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرستے ہیں نہ ان کے بغیب میں خاموشی اختیار کورٹ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جسے ہیں خاموشی اختیار کورٹ ایسی بات کہتے ہیں جسے ہیں جادر اور نہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جسے ہیں جادر اور نہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جسے ہیں جادر اور نہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جسے ہیں جو۔

ایک کانکار کے انبیام کی دعوت ایک تھی۔ ان پس سے کہی ایک کا انکار سے ایک ہی پینیام سے کا انکار سے ایک ہی پینیام

لاست.

بی بنی پرایمان لائے کا مطلب بیسے کہ اس کی پوری پوری اطا<sup>ت</sup> کی جائے۔ جمنس زبان سسے اعترافٹ بیوست کے کوئی معنی نہیں <sup>ی</sup>اگرنی کی کامل پڑوی نہ کی جائے۔

م معزت محرسلی الله علیه وآله دسلم پر نبوت عمم بروکی ایت قیامت کرکوئی بی نراست محل الله عالم النبین بین -مک کوئی بی نراست محل البین ناتم النبین بین -

سنرت محدملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہتی وُنیا تک کے لیئے اور سارے عالم کے لیئے ہے ، معلا کے یہاں وہی لوگ نجات یا بیس کے

جوات برايان لائي اورات كي بيروى من زندگي كزاري-ا بمارے یے تنگی کے ہر معاملہ یں مکل نمونہ مرون رسول م کی ذاہتِ پاک ہے، دین میں آپ کا فرمان ہی فیصلہ کن ہے۔ مسلمان کا کام بہے جب کام کا حکم آپ ہے یہاں <u>سے ملے</u> دل وجان سے اُسے سجالائے۔ اور جس بات کی ممانعت <u>ملے اس سے باز اسام</u>ے عض ہے۔ کے ہر قبصلے کے سامنے سرت یم تم کروہے۔ (ال ربول كى الماعت حقيقت بين خداكى الماعت مع اوريول كى نا فرمانى خسسه ; كى تا فسسرما فى سبيد، رسول كى اطاعت غملا سے مبت کا تقاماہے، ایمان کی کسوئی سے اور آپ کے احکام سے سرتابی نغاق کی علامت ہے۔ (۱۲) رسول کی علمت و عزت أورادب و احترام ایمان کی علامت ہے اور آپ کی شان میں گستائی کرنے والے کے تمام اعمال اکارت ہیں۔ مسلما توں کے بیئے منروری سے کروہ رسول کو نہ مِرون اپنے مال یاب، اولاد اور عزیروا قارب سے زیادہ عزیز رکمیں بلکہ خود اپنی مالوں سے میں زیادہ عزیز رکھیں۔ قرآن مجید میں ہے: اكتَيِى أَوُلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱلْمُعْرِبِمُ يَكُهُ « نبی مومنوں کے لئے اپنی جانوں سے میں مقدم ہیں ؟ رمالت. برایمان کا واضح نعاضاسیے کہ مسلمان ٹی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم پر درُود بمبيبي اور خراس ان کے لئے وُماکریں سے

> له الحرات: ۲ له الاحراب: ۴ سه الاحراب: ۵۹

تسماني كتابون برايمان

ا التد تعالی نے بندوں کی ہدایت کے بیٹے مہت کی بچوڈی ٹرک کا بیں نازل فرمائیں۔ ان کا بوں میں اشد تعالی نے دبن کی یا ہیں ہائیں اللہ تعالی نے دبن کی یا ہیں ہائیں ہائیں اللہ تعالی نے دبن کی یا ہیں ہائیں ہائیں اور زندگی گزار نے کا مسجع طریقہ بتایا۔ پینمبروں نے ان کا یوں کا مفہوم تو کھول کے مول کو سمجھایا اور ان بیرعمل کر سمجھایا اور ان بیرعمل کر سمجھایا۔

﴿ تَمَامُ آسَمَانَی کَمَا ہُوں ہِرایمان لانا منروری ہے، اس کے کوان سب کتابوں کی بنیادی تعینم ایک علی یعنی برکہ ایک فیراک بندگی کرواور کفرونٹرک سے شہرے رہو۔

س مهمانی کمآبوں میں جار کما ہیں مبت مشہور ہیں ۔ جوچار مشہور مغرب ماہ اور نگر

پيغېرون پر نازل بونش د٠

ا۔ تورات ہو صفرت موسی ملیرات الام پر نازل ہوئی۔

۱- دربور ہو صفرت واؤ و علیرات الام پر نازل ہوئی۔

۱- انجیل ہو صفرت عیلی علیرات الام پر نازل ہوئی۔

۱- قرآن جید ہو صفرت محمد ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔

۱- قرآن جید ہو صفرت محمد ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔

۱- قرآن جید ہو صفرت محمد قرآن جید اپنی اصلی صالت میں انظابہ لفظ اور حرف بہ جوف محفوظ ہے، اور قیا مت کے معفوظ ہے اگر مالم لوگ اس کے ماسے اس کی صفاظت کا وعدہ فرما یا ہے ہے آگر کی خالم لوگ اس کے ماسے سنے (توبہ توبہ) جلا بھی ڈالیس تب بھی پر محفوظ ہے۔

بر محفوظ کہ ہے گا۔ اس کے ماسے کے مہروں کے میں اور ہر کاک میں کوٹروں لوگ بس جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔

. ۵) باقی تین اسمانی کتابی بہت کھ بدل ڈالی گئیں، ان بی ۔۔۔

کون بھی آج اپنی اصل شکل میں موج و نہیں ہے، اوّل توہ کا بیں ان پنی فرل کے دنیا سے بیلے موا نے کے بہت عرصے بعد مرتب کی گئیں۔ دوسرے بدکہ گراہ لوگوں نے ان کی تعلیمات میں بہت می وہ باتیں ماخل کردیں، بو دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف بیں اور بہت سی ایسی باتیں مذت کر دیں جو ان کے مطلب کے خلاف بیں اور بہت سی ایسی باتیں مذت کر دیں جو ان کے مطلب کے خلاف تعیں۔ اس بے آج خدا کے اصل دین کو جانے اور اس بر عمل کر سے کا ایک بی محفوظ ، مستنداور مقبول ذریعہ ہے ، یعنی قرآن جب اس کا انکاد کرے یا اس سے بے نیاز ہو کہ فردیے موں کی بیروی نہیں کر سکتا۔ قیا مت بک پیدا ہوئے والے انسانوں کے بینے مزودی نہیں کر سکتا۔ قیا مت بک پیدا ہوئے والے انسانوں کے بینے مزودی نہیں کر سکتا۔ قیا مت بک پیدا ہوئے والے انسانوں کے بینے مزودی ہیں۔ کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائمی ایس جرایمان لائمی ایس

( ) قرال پاک میں کی بیشی کا کہی کو اختیار نہیں ۔ پیغیر کا کام مجی مرون پر متھا کہ وہ ٹھیک ٹیمک کی بیروی کریں ، قرائن جیدسے من مانی بیروی کریں ، قرائن جیدسے من مانی باتیں نکان اور تا ویلیں کرکر کے اس کی آیتوں کو اپنے مطلب کے بیکے استعمال کرنا انہما تی بے دنی کی بات ہے۔

کوئی انفرادی یا اجتماعی معاملہ ایسا نہیں ہے، جس کے سیائے کا مل موجود ہے، زندگی کا کوئی انفرادی یا اجتماعی معاملہ ایسا نہیں ہے، جس کے سیائے قرآن سے واضح ہدایات مذدی ہوں، اس سیائے زندگی سے کسی شیعے میں بھی اس سے سیاز ہونا اور اس کے دیسئے ہوئے اصولوں کے مقلبطے ہیں دوئر امولوں کے مقلبطے ہیں دوئر امولوں کے مقابل زندگی کی تعمیر کرنا گھرائی اور قرآن جیدسے بغاوت

استرت برایمان آن زندگی بس بہی دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ مؤت۔ سے بی

(۱) زندلی بس مہی دنیا کی زندی جین سیاے، جلم موت مے بی اسٹھنے کے بعدایک دورسری زندگی شروع بروگی ہو ہمیشر کی زندگی بوگی اور

ری مرتے کے بعد قریس ہر مردے کے پاس منکر میراستے ہیں اور یہ فرشنے آکر بوشنے ہیں :

ناوُ تِما إرب كون سع ؟

• بتاؤ تسارا دین کیا ہے ؟

اور حضرت محد صلی الله علیه وسلم کے بارے میں پوہے ہیں کریر کون ہیں ہے ۔۔۔ یہ ہنرت کے امتحان کا پہلا مرصلہ ۔ ہے۔

ایک دن مئور مجونکا جائے گا تو ہر ساری کا گناست درہم برہم بو جائے گی۔ زمین بولناک زلز۔ بے سے لرز اُسعٹے گی، سورج اور جاند محرا جا بی سے یہ اُسے ٹوٹ کر ہے تور بہوجا بی سے بہاڑ دھئی ہوئی روئی کی طرح ہوجا بی سے۔ زمین واسمان سے ساندار مرجا بی سے اندار مرجا بی سے۔

اور پورا عالم مربست كر فنا بوجاست كا-

کی مجرخدا کے مکم سے دوبارہ مور مجونکا جائے گا، اور سامے مرے ہوسے انسان ہی اُٹھیں سے ایک نیا عالم قائم ہوگا۔ سامے انسانوں کو زندگی سلے گی۔ یہ وندگی جمیشہ کی زندگی ہوگی ، یہ ون بڑا ، ی ہولناک ہوگا۔ لوگوں سکے ول خوف اور دہست سے لزز رہے ہوں سکے بال خوف اور دہست سے لزز رہے ہوں گے گئی ہوگا ، مون گی ہوئ ہوں گی اور میر ایک اینے استجام کا منتظم ہوگا۔

بی سادید انسان فکا کے معنور مرکب میدان میں جمع ہو بیکے فلان نزد کے معنور مرکب میدان میں جمع ہو بیکے فلانزین عدالت برمبوہ افروز ہوگا۔ اس وان تنہا اس کی حکومت ہوگی ہے کہی

کو دم مار<u>ئے</u> کی مجال نہ ہوگی۔ اس کی امازیت کے بغیرکری کو لب ہل<sup>نے</sup> کی ہمت نز ہوگی، خدا ہر ایک سے الگ الگ پوری زندگی کا صابیح محا۔ ندا اسپنے علم ، چکمست اور انصاحت کی پیاد پرٹیمکٹیمکٹیمک فیصلرفرائے گا۔ ہرایک کے بینے کا ٹمیک ٹیمک بدلہ دیا جائے گا اور کسی کیساتھ

(4) نیک نوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں نامزعمل دیا جائے گا اور مجرموں کو ان کے بایش ہاتھ میں نامرعمل تنمایا جاستے گا۔ نیکٹ لوگ نلاح و کامرانی یا میس سے اور بڑے لوگ ناکام و نامراد ہو نگے کا میاب ہوئے والوں کے چہرے ٹوئی سے دمکٹ رسے ہوں سے اور ناکام ہونے والوں کے چرے غمسے حکیس تسبے ہوں سے نیک لوگ جنت میں عیش وسکون یا میں کے اور باغی لوگ جہنم کے دیکتے انگاروں میں اوال دسیسے ما میں کے جنت والوں سسے خدارات اور خوش ہوگا

اورجهنم والول برغضبناك بوكال

(١) اس دن كافيعله ب للك اورانل بوكا- مذكوفي اس فيعل كو "ال سيم كا نذكو في جموش بول كريا بهان بناكر ضلاكو وموكا دست سيم كار د کوئی ولی اور پیغیرکسی کی خلط مغارش کرسکے گا، شغاعت سے بیے میوت دبی متخص زبان کمول سسے گا جس کوخگرا اجازیت وسب گا اُورمپرون ای کی شغاعت کرسکے کا جس ہے ہئے شغاعت کرنے کی خدا امازمت ہے گا۔ نه كبى كويه موقع بوكاكم وه دوياره دنيا يس كسف اور نيك كام كرك إنى س خرت کو کا براب بنائے۔ اور مذکبی کی گریپزاری اسس کو عذاب سے

برانسان کے اعمال معنوظ ہورہے ہیں، ہم جو کھ بھی کہتے ہیں یا کرستے ہیں۔ خدا سے فرسٹنے اسے نوسٹ کورسیے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے

کوئی لفظ نکاسلتے ہی ہیں کہ فرشتہ اسے مستعدی کے ساتھ نوٹ کرلیٹا سراچھ

و انسان کاکوئی عمل اس دن خداکی نظرسے پوشیدہ مذرہ کا۔ خواہ وہ رائی کے دائے کے برا برہو مجرکسی چان کے سیسے میں ڈفن بو، یا اسمان کی پہنا گئوں میں ہو یا زمین کی تہ بہ تہ تاریجیوں میں ، جہاں می ہو۔۔۔ اس دن خدا اس کو لا مامنر کر۔۔ کا۔ اور ہرانسان اس من خدا کے حضور ہے نقاب ہوگائے

() بمنت پی مومنوں کو ایسی ہے مثال اُورلازوال نعین دیسے میا یک کے بوکسی کا نہ جوکسی کا نہ بول گا ۔ کسی کان سے کبی شنی سنہ بول گی ۔ کسی کان سے کبی شنی سنہ بول گی اور کسی نے اُن کی جائیں سے سلام کی اور کسی نے اور بھر کمی وہ اس عیش وسسکون اور عزشت فظست سے عروم نہ کئے جائیں گے اور سب سے بڑی نعست پر کم نعدا الکولیت دیرار سے نوازے گا۔ اور ہے گا ہ

«میرے بندو! میں تہیں اپنی خوشنود می سے نواز ا ہول ائٹ میں ممی تم سسے خفا نز ہول گا؟

(۱) نگراک بانی جہنم میں ڈاسے مبا بئی سے جس میں جو کئے ہوئے کے اور مجروہ اس میں سے نکل کر بھاگ نہ اس میں سے نکل کر بھاگ نہ سکے ہوئے کہ مندا سے سے خات پالیں اور مزوہ زندہ سکیں سے سے ایس اور مزوہ زندہ میں ہوں سے کہ زندگی کا تطعت اُٹھا سکیں۔ گھرا گھراکر موت کی تمناکریں سے لیکن ان کو موت کی تمناکریں سے لیکن ان کو موت درا ہے گئے ہوگی اُور

سلم فق 1 10 -سلم نقل: 14 -

کبی نہ بہے گئے۔ پیاس کی شربت ہیں جب وہ جلّا ٹیس سے تو ان کو جھی بول وصات دی جائے گئی ہو متہ کو مجھون ڈاسے گئے۔ یا کچنہو دیا جائے گا ہو ملق سے یہ نے متہ کو مجھون ڈاسے گئے۔ یا کچنہو دیا جائے گا ہو ملق ہوں سے ان کی گرد نوں ہیں ہماری کموق ہوں سے ان کی کو کول تار اور آگ کا باس پہنایا جائے گا۔ اور کھانے کے بیٹا میں ہوں سے تو خار دار جماڑ ہول سے ان کی تواش کی جائے گئے اور خدا ان کی تواش کی جائے گئے اور خدا ان کی ہوا ہے گئے اور خدا ان

(ا) کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں اس کامیم علم اللہ ہیں کو ہے۔ البتر رسول نے وہ کام کمول کمول کر بتا دیسے ہیں ہوجنت میں ہے۔ البتر رسول نے وہ کام بحی کمول کمول کر بتا دیسے ہیں ہوجنی میں سے میانے والے ہیں۔ اور وہ کام بحی کمول کمول کر بتا دیسے ہیں ہوجنی میں سے میانے والے ہیں۔ دنیا ہیں ہم کبی کو یقینی طور پر جنتی ہیں ہونے کی بشار مہیں کہ سکتے سوائے ان کے بہن کو رسول نے جنتی ہو ہے کی بشار دی ہیں۔ ہاں اچی نشا نیاں دہی کر خدا کی رحمت کی امید ضرور سکتے ہیں اس خدا جی شار کے جن کا معامن فرما دسے گا۔ البتہ کفروشرک کے بارے ہیں قرآن نے صاحت معامن بتا دیا ہے کہ خدا ان گنا ہوں کو معامن مذ فرما ہے گا۔

ا کوی زندگی مجرمیں جس وقت بھی ایمان ہے آئے یا گناہوں سے توبہ کرے۔ اس کا ایمان اور توبہ خلاے یہاں مقبول ہے البترمرمے وقت جب دم ٹوشنے سکے اور توبہ خلاے یہاں مقبول ہے وقت جب دم ٹوشنے سکے اور عنماب کے فرشنے نظرا سے تھیں تواس وقت برکسی کا ایمان قبول ہوتا ہے اور ندکسی کی توبہ قبول ہوتی ہے۔

## غيراسلامي عقائدو خيالاست

مسلمان ہوئے کے بیٹے جس طرح بر منروری ہے کہ وہ اِسسال می عقائروا فكارسير يورى طرح واقعت بهوتاكم ان برشعورى ايمان لأكراينى زندگی کو منوارئے اور مدحارے کے سیان کو بنیاد بناسے۔ اسی طرح يدىمى مزورى ب كروه ان غيراسلامى عقائدوخيالات سے بمى كبخو جھ واقعت ہو ہوا پیان واسلام سے خلامت ہیں۔اور جن سیساہنے ذہن تلب کو پاک رسکے بغیرکری مسلمان سے اسلام سے تعکسے ہوڑے کرنا اورميم إسلامى زندگی مخزارتا نمکن نہيں۔نيے مخترطور بردان غيراسسالى عقائدُونِيالات كا ذكركِيا مِا تَاسِت تَاكرمسلمان شعور حَكَم ما تَمَدَائِي ويُدكَى كوان سسے باك ركھيں۔

ا كافرانه افكارو احمال كويسندكرنا ، ان كو فخريه انتيار كرنا اور ودسروں کو اختیار کرنے کی ترغیب دیٹا ، سراسرایمان کے نملاف ہے

اس سے فوراً توب كرنى ساسية-

 (ب) دنی اعمال اور دنی شائر کی مخیر کرنا، ان کامذاق آزانا اور تسلیمی ا میز اندازی ان کا تذکره کرنا، بنایت بی شرمناک قسم کی سید دینی اور منافقت بید، اور اس طرح کی با توں کو برداشت کرنا، اور زبان و عمل \_ے ناگواری کا اظہار مرنا ، نمدا اور رسول کی ناقدری می ہے دین سے سے وفائی بھی اور تشویشناک مدیک ایمان کی کمزوری بھی ۔

(m) خدا اور رسول کے احکام معلوم بھے نے کے اوجود باب داوا

کی روایات، اور سوسائٹ کے زم وروائ کی پابندی پر امرار کرنا اور خدا
اور رسول کے احکام کی تعیل بیں اپنی ذکت بیجنا اور پر کہنا کہ ناک کٹ مباہے کی رسرا سرفیراسلامی طرز فکر ہے جوابیان سے قطعاً میل تبین کھا آ۔
مباہے کی رسرا سرفیراسلامی طرز فکر ہے جوابیان سے قطعاً میل تبین کھا اور توثر موثر
(م) ندا اور رول کے احکام میں من مانی تاویلین کرنا اور توثر موثر
کر ان کو اپنے مطلب کے مطابق بنانا اور ان کی تعیل سے بھنے کی راہیں

سوجينا مراسر منافقانه طرنه فيكريب ي

فرا أور رسول کے احکام پر تنقید کرتا، ان پی عیب بھالنا ان کو مسلمت وقت کے خلاف میں عیب بھالنا ان کو مسلمت وقت کے خلاف مجمنا، اور پر کہنا کہ آج کے دور پس ان پر عسل تاریک خیالی اور تنگ نظری ہے، انہمائی خلط انداز تحریب میں کا ایسان سے کوئی جوڑ نہیں۔
سے کوئی جوڑ نہیں۔

ا کافروں کو حلال وحوام کی قیوسے ہے نیاز ہوکر دولت سیمٹنے داوِ عیش دستے اور جہل بہل کی زندگی گزار نے دیجو کراپنے ایسان پر داور برخیال کرتا کہ آگرہم بھی مسلمان مزیوسے اور بر مشرق بیشمان ہوتا، اور برخیال کرتا کہ آگرہم بھی مسلمان مزیوستے اور بر مشرق پا بندیاں مذیوبی تو ہم بھی ٹوٹ بر موج دھ کر یا تھ مارستے اور گونیاسے با بندیاں مذیوبی تو ہم بھی ٹوٹ براسلامی فسکہ ہے، جس سے اسپنے ایمان کی حفالت فائدہ انجہ ایسان کی حفالت کا مناب کے مفال کے حفالت کی حفالت کے مفال کے حفالت کے حفالت کے حفالت کے حفالت کے حفالت کی حفالت کے حفالت کی حفالت کے حفالت کی حفالت کے حدالت کے حفالت کے حالت کے حدالت کے

منروری سیسے۔

(٨) ديني تعليمات و اوكامات مان عاض سي غفلت اورسي نيازي

برتنا اورا پنی بھالت بر منہ مرحت ملمئن ہونا بلکہ اپنی ہے علی کے بیئے اس کو وجہ ہواز بنانا انہتائی مشکرانہ طرنہ فکرسے جس کا ایمان سے کوئی ہو انہیں۔
وجہ ہواز بنانا انہتائی مشکرانہ طرنہ فکرسے جس کا ایمان سے کوئی ہو انہیں۔

(ا) خلاکے ہوا کہی اور کو نفع ونقصان ، عزّت و ذکست ، یا ترقی وتنزل کا مخار سمجھنا عقیدۂ تو جہدہ کے سام منطلعت ہے۔

سے ائمیدی وابستہ کرتا، اور کسی کوزندگی سے بنائے یا جمال کرتا، اور کسی سے انجاز سے ا

حامل مجمنا ایمان سیے منافی سیسے۔

(۱) نعدا کے برواکسی کو ولی وکا رماز، ماجت روا اور شکل شاسمینا اورکسی کواپنی حمایت ،مذاور قریا درسی سرے سیلے پکارٹا عقیدہ توجیدی مند سے۔

ا خیب کی خرب پوتینا یا تنانا اوران پریتین کرنا ایمان سے منافی سے۔

ال خدا کے برواکری کو ما منرو ناظر میا ننا اور بہ سممنا کہ اسکوہما ہے۔ مکلے پیٹنے سسبند کی خرسیدے، غیراسلامی مقیدہ سہدے۔

ما یکنا خدا کی ناقدری اور مشرکانه طرد فکرسے۔

(1) کمی کے نام بر مانور پھوٹرنا ، کمی کے نام پر جانوروں کوفبرے کرنا ، کی کے سے بیٹے کرنا ، اور پچوں کو خطرات سے بھیار رکھنا اور پچوں کو خطرات سے بھیار رکھنا اور پیچے کی زندگ کے بیٹے نان کے مراہ نے ہتیار رکھنا اور پیچے کی زندگ کے سیائے نمدا کے بوائمی اور طاقت سے خطرہ محسوی کرنا مرام مشرکانہ طرز فیکونی بوٹر نہیں۔ فیکو میں کا عقیدہ توجید ہے کوئی بوٹر نہیں۔

(۱۹) نکاح ، ملاق میسیخے کی پیدائش یا دومسے مواقع برکسی ایسے

فعل كو مرودى سمخنا سي كواسلام سق عرودى قراد مدديا بهو، يرجى فيراسلامي

اولادی بیاری یا مُوست پانچی اور عزیزگی مُوست پرخداسید شکایت کرنا ، گستانی سے کلیاست زبان بیر لانا اور خداسی برگان بونا ایا

(ا) فیرمعول معدائب والام میں مبتلا ہوکر اور بین معاداتیں اور اور بین معدائیں سے دوجار ہوکر اور بین معدائی وکرم کا انگار کرنا، اس کو (قریر توبد) ظالم اور سے دوجار ہم رائی سے مایوس ہوتا، کا فران طرز کور ہے ہوایسانی سیدرج شمیرانا، اور اس سے مایوس ہوتا، کا فران طرز کور ہے ہوایسانی منزات کے امرامرمنافی سیدائ طرح سے وادسے جب دل کو میری تو فوراً توربر كرني مياب ييئے۔

ال كرى كرسائع بائتر بانديوكر كمرًا بونا، سيده كرنا، يا جمكنا

 الماست کو ہومنا میا ثنا، ان کے سامنے، درست بشستہ کھڑا ہونا ان پر پیشان رکڑنا اور ابی طرح کے دوسرے مراسم اوا کرنا، عیند توحید کی توبین سیسے۔

الا كېمنې بيرې بزرگ كى نشوير بركت كسينځ ركمنا، اس پر بارېچول يرهانا الداس كى تعبيم كرنا مرائر مترك بيد

(٢٢) مندأسك بمواكمي اوركى بناه دُموترمنا، إى بين وُعالي ماعنا اوريه تمجمناكه يربحرى بناسنه والاست وعيدة توفيد سي خلاب طرز فكوم

(۱) کی سے عم کو خدا اور رمول سے عکم سے برابر سمنا یا اس پر مقدم رکھتا ، کسی کو شرق اسکام بین کی بیشی کا حقدار شمینا ، کسی کوشری بابندیوں سے بالاتر سمینا ، یا کہی کا یہ می سمینا کہ وہ مشرعی انسکام کومعاف کرسکا ہے

المُرَامُ مُرْكانهُ خِيالات بين - ١٠

(۱) کمی کے مکان یا قرکا طوات کرنا یا کسی مقام کو کھیے ہوا ہمر کر ای طرح اس کا احترام اور تعظیم کرنا فیراسلامی طرز عمل ہے۔

(۱) علی بحث ، حدیق بحث ، عبدالنبی وغیرہ قسم کے نام رکھنا اور بیا عکونت المدہ ، یا علی المدہ قسم کے تعریب گانا عقیدہ تو مید کے خلات ہے عکونت المدہ ، یا علی المدہ قسم کے تعریب گانا عقیدہ تو مید کے قالون کوئ سمینا، اس کی پابندی کو اپنے یائے واجب میاننا اور اس کے قیام و بنار کے بوائد مدد گار برونا ، ایمان واسلام کے سرائر بنا میں میں اسلام کے سرائر مدد گار برونا ، ایمان واسلام کے سرائر میں منا میں میں میں ہوئے۔

(۲) کمخرست پیں اپنی منجاست کے بیے ایمان وعمل سے بہائے کہی ولی اور بزرگ سے نسبت اور تعلق کوکا فی مجمعنا اور یہ مانناکہ ان کی سفار<sup>ان</sup> سے خدا کا قیصلہ کل مکتا ہے یا ان کا خدا ہر زور ہے کہ جوچاہیں فیصلہ کما سکتے ہیں ، غیرام کا می مقیدہ ہے سے جس سے ذہن و تعلق کو پاک دکھسنا

مياسيئے۔

(۲۸) بندے کو جمبُور عمن ماننا اور یہ سمحنا کہ بندے کوئی یا بُرائی کہ سے کہ جمینا کہ بندے کوئی یا بُرائی کہ سے کہ سے کا کوئی اختیار نہیں ، یُڑائی یا مجلائی خُداکر تاہیں اور بندہ اس کے کہ سے کہ جمیدہ سے جس کے بوت عیدہ کے کہ اسے جس کے بوت عیدہ کے کہ اسے میں کے بوت عیدہ کے اور سے عیدہ کے بوت عیدہ کے بوت میں دستے ہے۔ کہ کوئی معنی نہیں دستے۔

(۲۹) بندے کو ہر قِعل پر پوری طرح قادر ما ٹنا اور یہ بجھنا کہ انسان ہو کے در کر کہ اسے اس میں مُدا کی مشیقت اورارادے کو کوئی دخان ہیں انسان کو ہر فعل ہے اس میں مُدا کی مشیقت اورارادے کو کوئی دخان ہیں انسان کو ہر فعل کے در خال پورا اختیارہے۔ یہ بھی غیراسلامی محکروعقیدہ ہے۔ جس سے ذہن وقلب کو پاک در کھنے کی مترورت ہے۔ (۳) پیغبروں کو گئا ہوں سے پاک مذہبھنا، اوران کی طرف کسی بُرائی یا

خوابش پرستی کی نسبست کرنا یا ان کو اسمانی کما بون کا مصنعت ماننا سُراسَر غیراسلامی عقائدُ وخیالات ہیں۔

(ا) معمایہ کرام کی تنقیعی کرنا ، ان کے عیب شکانا ، ان کرنے ہے کو گئیا نا اور ان کا احترام مذکرنا قطعاً غیر اسلامی بحرو خیال ہے۔ جس سے فوراً توبہ کرنی جا ہے۔

(۳) نملا اور رمول سے دین کی ساری یا تیں خوب کھول کو بیان کو در بیان کو دی کو ان کو بیان کو دی ہیں۔ اسب کشفت والسام سے ذریعے یا اپنی سمجھ سے دین ہیں نئی نئی یا تیں نکالٹا اور ان کو منزوری قرار دینا برصت سبے اور ان کو منزوری قرار دینا برصت سبے اور برصت بہست بڑا گناہ اور گرائی سے۔

ر برهست بهست برا کناه اور کمرا،ی سیصد (۱۳) همیبیتول اور کملیغوں سیسے برشیان ہوکر اسینے تعییب کو برا مجالما

(۱۳) سیبتون آورسینعوں سے پرتیان ہوار اسے تعیب او بڑا مجالا کہ اور تعدیر کو کومنا ، اور اس طرح کی باتیں کرنا ، کہ جیری تعت ریر ہی خواب ہے۔ میرا نعیب ہی ایساہے، جیری قسمت ہی میری قسمت ہی ہوئی ہوئی ہی میری آسیت میری الیسی بنا ٹی ہے ، میری الیسی قسمت کہاں جو کوئی مجالائی دیجیوں ، یہ خداسے بدگرانی اور اس کی شان پرگستانی ہیں مان بیرگستانی ہے ، ان بیراسلامی بیرالات سے دل کو باک دکھ کرفدا کی مرضی پرتوش مین اور اس کے ہرفیش مین پرتوش مین اور اس کی شان ہی ہوئی مین اور اس کی شان ہے۔



## طهارست كابيان

منعسب درالت پرمرفراز ہوستے سے بعد کار درالت اور فریغیہ تبلغ کی انجام دی پر متوم کرستے سے بیئے بی اکرم میلی افتدعیہ وسلم بوشب سے مہلی وی نازل ہوئی اس میں دری توجہ دیے بعد اولین ہوا بہت ہے ہے۔ کہ جلمارت کا کامل اہتمام کیجئے۔

> وَشِيَابِكُثُ فَعَلَمِهِ رِّ (المَدِرُ: ٢) "المعانِى فات كو إلى ماعث يجيُّكِ»

یماب، توب کی ہے ہے ہیں کے معنی باس سے ہیں۔ مگر مہاں ثیاب ۔
سے مراد معنی کیڑے ، کا نہیں ہیں بلکہ بہاس ، رُوح عرض پوری شخصیت مُراد
سے ، عربی ہیں \* طاہرالثوب \* اس شخص کو ہے نئے ہیں ہو ہرطرت کے بیب اور گذرگہوں سے پاک ہو، قرآن کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بہاس محم اور قلب ورُوح کو ہرطرت کی گذرگہوں سے پاک معاف زکھو، قلب و مورت کی گذرگہوں سے باک معاف زکھو، قلب اور محم اور تو کفر فروش کی گذرگہوں سے مُرادوہ محموس نجالات اور اخلاقی معائب ہیں اور حبم واباس کی گذرگی سے مُرادوہ محموس نجالیں ہیں اور جبم واباس کی گذرگی سے مُرادوہ محموس نجالیں ہیں ہوت کہ اور جن سے ہرجیج سیم کرا ہمت کہ تی ہے اور جن کا نجس ہونا محموس نجالیں ہی ہیں ہونا محموس نجالیں ہی ہیں پر نشر نعیت سے نم فرود کی مطابق ہیں ہونا محموس نے با

سله ان باطل مقائدً ونِبالاست كى مِيُ تغييل اثب كِاسب العقائد بي ط فِراسلامى عقائدُه نِبالاست "سك عنوان سك محت بِرُه سيك بين ر

طمارت کی اسی اہمیت سے پیش نظر قرآن سے بگر بگر اس کی ترخیب دی سے اور دو مقامات برتو الشرتعالی سے ان بندس کواپنا مجوب قرار دیا ہے جا اس بندس کا پورا اہمام کرستے ہیں۔ قرار دیا ہے جو جلسارت و نظافت کا پورا پورا اہمام کرستے ہیں۔ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْهُ عَلَيْتِ رِنْنَ ۔ (التوب ایما)

ر ہنتے ہیں یہ اور دوسری مجکر فرمایا ہ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّا بِينَ وَمُيْحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ \_ (البقره: ۲۲۲)

"بے ٹنک انڈتعال ان کو مجبوب دکھاہے۔ ہوبہت زیادہ توبہ کستے ہیں ؟
کستے ہیں اوران کو مجبوب دکھا ہے ہو پاک میاف دہتے ہیں ؟
دسول پاک مؤد تو طہارت و نظافت کی سید نغیرمثال ہے ہی ،
امست کو بھی کہت ہے جلما دست کی انہائی تاکید فرمائی اور طرح طرح سے اس کی انہیائی تاکید فرمائی آور طرح کے سبے اس کی انہیائی ترخیب دی سبے اس کی انہیائی ترخیب دی سبے ارشا د فرمایا :

« ملمارست آدما ایمان سیے »

مچرآب نے بنایت تغییل اور وضاحت کے ماتھ اسے ایکام بنائے۔ پاک ہونے کے طریعے مجھائے۔ اور ٹودعمل کرے مجماسے اور ذہن نشین کرائے کا حق اواکردیا۔

پس ہرمسلمان کے سیئے لازم ہے کہ وہ ان اسکام کو جائے، یاو کسے اُوران کے مطابق اپنے ظاہرہ باطن کو پاک کرسے۔ قلب ہو رُوح کو بھی باکل افکارونظریاست اور کغروٹٹرک کے عقا ندسے پاک رسکھے اور اسپنے جم وہ اس اور دومری متعلق پیچروں کو بھی ہرطرت کی نجاستوں سے پاک دسکے۔ کعروپٹرک سے عقائدو نیالات کا بیان توجیلے کتاب العقام میں ہمچکا ہیں۔ اسکے معقماست میں ہم نکا ہری مجامنتوں سکے ایمکام بیان کریں سکے۔

اس موقع پریہ بات اچی طرح ذیمن تشین کرلیتی چاہیئے۔ کہ یاکی اُور تاپاکی کا میبار مرمن عدا کی شربیت ہے، اسینے ذوق ، ملبیعت پاسپیسے من ہمیں اس میں کسی اضافہ کا بی سیت نہی کا۔ ہروہ پیزیتینا پاک سینے میں کو نٹرنیست نے پاک کما ہے اور بی میروٹ وہی ہے جس کو نٹرنیست سنائ بتایاب اور بروه بیزیتنا باطل یا نایک ب سے میں کوشر تعیت ستے یاطل یا نا پاک کھاسیے۔ میم مٹربیست سے پاک کرسے اور پاک بھیے ك يوطريق الد تدبيري بتائي بي -ان طريقوں اور تدبيروں سے يقيدنا یای مامل ہوجاتی سے۔ اس معلملے میں اسینے فوق وخیال یار تجان بلت سسے پاکی یا نا پاک کا کوئی معیار قائم کرنا اور خواہ مخواہ وہم اور شہات میں پٹر کرخڈا کی اسمان مٹرمیست کو اسیسے بیلے کوٹوار بتا لینا نہ مِرمند ہے کہ اسینے کو بے ما دشوار ہوں میں مبتلا کر بینا ہے بلکہ سخت قسم کی گراہی آور دن کے محے فہم سے محروی سے، اس علط طرز فیکروعمل سے بن اوقا يرمى زبردسست فوابيال پيدا ہوتی ہيں اُورادی تتربيست کو استے بيك ویالِ بان بناکر دین سے بہست دُور میا پڑتا ہے۔

# تعاست كابيان

منجاست کے معنیٰ ہیں گندگی اور ناپاکی ، برجہارت کی مندہے، جہارت کی حقیقت، طریقے اُوراس کے انکام ومسائل جاسنے کے پیئے طروری معلوم ہونا ہونے کے بہلے منجاست کی حقیقت ، اس کی نتیب اُور اس سے پاک ہوئے کے بہلے منجاست کی حقیقت ، اس کی نتیب اُور اس سے پاک ہوئے کے قاعدے جان ہے جائیں ، اِس بیائے بہلے منجاست کے امکام ومسائل بیان سے جانے ہیں۔

### ىخاسىتىكى قىمىيى

نجامست کی دوتیمیں ہیں۔ نجامست نتیتی اُور مخاسب مکی۔ ان دونوں کے اصحام و مسائل الگ الگ ہیں۔ پاکی اور لمہارت مامسل کرسے سیسے نہایت صروری سبے کہ ان اسحام اور مسائل کو اچی طرح سمج کریا درکھا جائے۔ شمامت بھیتی

سب سے مسل منجاست سین سے مراد وہ محمول مخال المست اور گندگی ہے جس سے انسان کمب کی طور پر نغرت کرتا ہے اور اپنے جہم ولیاس اور دوہ مری استعمال کی چیزول کو اس سے بچا آ ہے۔ اور کی چیزول کو اس سے بچا آ ہے۔ شریعت نے بھی اس سے بچنے اور پاک رہنے کا حکم دیا ہے ، بیسے پیشاہ ، پاخانہ، منی اُور جانوروں کا نوان وغیرہ ۔ اس کی دو کرتیں ہیں ۔ منجاست غلیظہ اور منجاست خلیظہ اور منجاست خلیظہ مارست خلیظہ میں منجاست خلیظہ اور منجاست خلیظہ منجاست خلیظہ اور منجاست خلیظہ منجاست خلیظہ اور منجاست خلیظہ اور منجاست خلیظہ اور منجاست خلیظہ منجاست خلیل منجاست خلیظہ منجاست خلیظہ منجاست خلیل منہ منجاست خلیل م

وہ ساری پیزی سمیاست فلیظر ہیں۔ جن کے ناپاک اور سنجس ہونے

پی کہی قرم کا مشہر نہیں ہے، انسان کی طبیعت بھی ان سے کواہت کرتی ہے اور شریعت کی دلیوں سے بھی ان کی ٹاپاک ٹابت ہے ایسی چیزوں کی پلیدی بہت نہا وہ اور منت ہے اس کے اس سے اس کے مقبیدی بہت نہا وہ اور منت ہے اس سے اس سے اس سے کے مشریعت میں ان کا حکم بھے بہارت سخت ہے۔ بیجے ہم ان پیزوں کا ذکر کویتے ہیں ۔جن کی نہاست منجاست نیل نظر ہے۔

ا سور، اس کی ہرجیز تنماست غلیظہ ہے، جاسپے مُردہ ہویا زندہ۔ انسان کا باخان، پیشاہ، متی، مذی اور اس طرح تمام مانوروں کی منی اور جھوسٹے بچوں کا پیشائب یاخانہ۔

المان كا بهو يأكبي حيوان كا عن السان كا بهو يأكبي حيوان كا \_

ا منهم ق ياب برسادي كى بوياب كا

عیض و نفاس اور استماسنے کا خون ۔

(ا) عورت کے جم کے نامی سے ہے ہو د طوبت شکلے۔

و جن مانورول كا بُوتُما نا پاك سبدان كا يسينه اور تعاب ين

فرئ کیے بغیر بو مانور خود مرکبا یا مار دیا گیا۔اس کا گوشت،

چربی، پٹما، کمال مسب بخسب البته وه اعتمار پاک بین جن بین خونص مرایت نبین کرتا سب مینکس، دانت، پنج کمر، یکر وغیره -

ا حام مانور کا دودہ میلہے وہ مردہ ہویا زندہ سخسہے اور مردہ جو یا زندہ سخسہے اور مردہ جانور جاہے وہ ملال ہویا حام اس کا دودہ تنمسہ۔

(ا) مون دائے مانوروں کے جموں سے مستے کے بعد ہورطوبت

سکلے۔ وہ مجس ہے۔

سله البترکمال دبا خست سے پاک ہومائی سیے۔ جاسے نا حدثمدے کی ہویا چرندے ک ممال جانور کی ہو یا حام جانور کی ، کمال کی پاکی سے طریعتے صغرے ۹ پرویجھتے۔ ال بخس چیزوں کا یو یو ہر نیکالا جائے یا عرق کشید کیا جائے۔وہ بمی نجس ہے۔

ال پرندوں کے برواتمام ما نوروں کا پافاند، پیشاب بنس ہے بیا کا استے، ہا متی کا گویر، کموڑے کہ سے کی لید، اُونٹ بحری وفیرہ کی میگنیاں سب بنس ہیں، بو پردار پرندے اُستے نہیں پشلا مرفی اور بطخ ان کھے سب بنس ہیں، بو پردار پرندے اُستے نہیں پشلا مرفی اور بطخ ان کھے بید بیٹ بھی بنس ہے۔ اور ساسے ورندوں کا یا خانہ پیشاب بھی منبس ہے۔

الل شراب اور دوسری نشه آور بهنے والی چیزیں۔

ه سانپ کی کمال نجس ہے۔

(١٤) . مرده انسان کے منہ کا تعامیت۔

ا) شہید کا وہ ٹون بمی نجس ہے ہو اس کے جم سے بہد کر کھوائے۔ منجاست خفیفہ

وہ ماری چیزی سنماست شنیفہ ہیں بہن کی پلیدی ڈرا ہگی۔ہے،اور شریعیت کی بعض ولیلوں سے اُن کے پاک ہوسنے کا بھی سشبہ ہوائی کیئے شریعیت میں ان کا حکم بھی ڈرا ہلکا اور زم ہے، یہ کچر ایسی چیزوں کا ڈکرکیا میا تا ہے جن کی منماست ، منماست شغیغہ ہے۔

ا ملال مانوروں کا پیشاب جیسے کا سے، بیل ، بمینس ، بحری مرو ۔

ا محورت كا بيشاب

۴) ملال پر تدول کی بیٹ اگر بدیودار ہو۔

ه اگریخاست خنید نلیظ پی مل جائے تو بیا ہے نلیظ کی مقدار نغینہ سے بہت کم بھو متب بمی جموعہ کو مجاسست فلینظر سمیا جائے گا۔ سناست مقتی سے پاک کرنے کے طریقے

ناپاک ہونے والی بیزیں ہونکہ منتقت قیم کی ہیں۔ اِس سے ان سے
پاک کرنے کے طریعے بھی جُدا جُدا ہیں۔ مثلاً بعض بیزی تفوس ہیں بیمن رقیق اور بہنے والی ہیں۔ بعض رطوبتوں کو مقدب کرتی ہیں بعض نہسیں کرتیں یا کم کرتی رہی۔ بعض ہیں گندگی عل ہو ماتی ہے، بعض ہیں انہا ہیں ہوتی ، اِس سے ان ان کے پاک کرسے کے قاعدے ایمی طرح سبھے لینے ماہئیں

جاہئیں۔ زمین وغیرہ کی پاکی کے طریقے 'رمین وغیرہ کی پاکس کے طریقے

ا زمین آگر نا پاک بہوجائے جا سیے پتلی منیاست سے ناپاکث ہو یا مخارعی منجاسست سے، ہرممورت میں بختک ہوسنے پر پاک بہوجائے می ہے

ا ایاک زمین خشک بوے سے پہلے اچی طرح یائی بہاکر دھو الی جائے، یا پائی ڈال کر کسی کیڑے وغیرہ سے جذرب کر لیا جائے تاکہ ناپاکی کا کوئی نشان یا بُو باقی مذرسے تنب بھی زمین پاک ہوجا سے گی۔ البتہ بین باریانی ڈال کر جذرب کرنا جاسے۔

(۳) مٹی کے ڈھیلے، ریت، پتر، کنگر بھی خٹک ہونے سے پاک ہوجائے بیں وہ پتفر بھی بو سکتے نہیں بہوئے اور رقبق چیز کو جذب کر سلیتے ہیں۔ خٹک ہوسے باک ہوجائے ہیں۔

بوجائی تونش سے اُسے وارے محاس پودسے یا درخت بھی اگر سنجس بوجائی تونشکٹ ہوسنے سے پاک ہوجائے ہیں۔

 نین پر جو پیزی ہموئی ہوئی ہوں سیسے دیوار، ستون ہٹی ہو کے پوکمٹ وغیرہ یہ بمی ختک ہوستے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اپاک زمین کی مٹی سیجے کی اوپر اور اُو ہر کی سیجے کر دسیتے سے بمی زمین پاک ہوساتی ہے۔ ( ) تنور اگر ببید ہوجائے تواس میں اگر مبلاکر نجاست کا اثر زائل کردینے سے وہ یاک ہو ساسے گا۔

ناپاک زمین پرمٹی ڈال کر سخاسست اس طرح چیہادی جاسے كرنجاست كى يون كست تووه زبين پاك سب، البتراس برنتم درست

و سنمسُ مٹی سے بنائے جانے والے برتن جب پک کے ہیں نا پاک میں اور جب پالے جائی تو پاک ہو جائے میں۔ الكويرسيد بى بوئى زمن ناپاك سيد، إس پربغير كم بحاشمناز

پڑمنا درست نہیں۔ سخاسست مزرب نہ کرسے والی پیزوں کی پاکی کے طریقے ا دمات سے بنے والی پیزیں جیسے تلوار ، بیاقو ، پیری ، انینہ یا سوسنے بیاندی اور دومری دحاست کے تربوریا تا ہم، بینی ، ابلومینیم اور اسٹیل کے برتن وفیرہ اگر ٹایاک ہوجا ٹیں تو دمین پررگئینے مالیجھنے یا ترکیرے سے پو پخفے سے پاک ایو ماتے ہیں بشر کیکہ بیر بہیزی تنشین

ا بيني، مثى حيني شيشے يا يكنے بتركيرتن يا وہ استعمال شدہ پُرائے برتن پن میں سخاست مذہب نرہو، یہ بھی زمین پردگرنے ما شختے یا ترکیرے سے پوکھنے سے پاک ہوجائے ہیں۔ رکٹے نے اور اوکے تھنے میں اتنا اہتمام کیا ماسئے کہ مناست کا اثرینہ نیسے۔ بشرطیکہ برتن تعشین ہز

سدوعو کی بیزی اور چینی وغیرہ کے برتن مین باریانی سے دعو

دینے سے بمی پاک ہوجائے ہیں۔ (م) اگریہ پیزیں منعش ہوں ، جیسے زیور یا تعشین برتن تو پانی سے وموسے بغیر فحض رکڑنے اور ترکیڑے۔سے پُوسخےے۔سے پاک نہوں گی۔ ه دمات کے بنے ہوئے برتن یا دوسری جیزیں شلاً بیا قو بھری مُعكن، يمنا وغيره أكبي وال وسيفسيمي بإك بوماست بير. (١) منى، يتمرك برتن مى أك يى دال دينے سے پاك بوجات

( ) اگریشانی، سخت، الماث یاکسی دوسری چیزے فرش پر کارمی آور بسته نهاست لک ماسئے تو عمن ترکیڑے سے پوکھنے سے پاکھامل ہو

جائ ہے۔ منہاست ہندہ کہ نے والی چیزوں کی پاک سے طریقے ا موزه ، بوتا ، یا بیشه سے بی بونی دوسری بیزی اگر نبس بو مایش اور سخاست محادمی بو جیسے کوہر، یا ناند، خون ، منی وغیرہ تونجا كمرية ركشة يائل كر دوركر دينے سے ياك بوماتى سے أوراكر نمات رقیق ہو ہو خشک ہوئے کے بعد نظر ندائے تو وحوے بغیریاک ند ہول كى ـ ان ك رمون كاطرية بيرب كرير بار وموكراتى ويرتوقعن كيا مبلستے کہ یانی ٹیکنا بندہومائے۔اس طرح تین یار ومویا ماسے۔ (٢) مٹی کے نئے برتن یا ایسے پتر کے برتن جن میں یاتی مذہب ہو یا تکڑی کے برتن جن میں مخابست مذہب ہوجاتی ہو، اسیسے برتن یا استعال کی چیزی اگر سنیس بوجائی توان کے پاک کرنے کا طریقی بیسیے كران كوتين بار دمويا باست اور برمرتبز اتنا تشكث كرنيا باستے كريا في

نیکنا باکل بند برو مائے اور اگر بہتے پاتی میں دمونی ما بیک توضکے کرنے کی مشرط نہیں ہے میرون اس قدر کافی ہے کہ اچی طرح مومل ما نیس اور پاتی باکل ہی ٹیک مائے۔

س فلداگر ناپاک بوجائے تو بین بار دھویا جائے اور ہر بارضک کردیا کافی کردیا جائے۔ اور اگر سیاست کاڑھی اور بہتہ ہے تو اس کا دُور کردینا کافی ہے۔ مثلاً نقے کی منکی میں بتی بنے پا خانہ کردیا اور پا خانہ بندھا بُواخشک ہے۔ مثلاً نقے کی منکی میں بتی بنے پا خانہ کردیا اور پا خانہ بندھا بُواخشک ہے۔ تو ہرمن اس کا برشا دینا کافی ہے۔ غلہ پاک سے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کی کے اگر کی دانوں پر سنجاست کے اثر کاسٹ بربوتو ان کو تین بار

(۳) اگرگیڑسے پر نجاست لگ جائے تو تین یار دحونے اور ہر یار اچی طرح کیجڑرئے ہے چاک ہوجا آسیے : اوزاگر سخاست الیں سبے کراچی طرح مل کر وجوے اور پخوٹرنے سے بھی اس کی یَرَوَنہیں گئی یا

يك وحتيره كيا- توكونى مرج جين كيرا يك بوكيا-

(۵) کپڑے یں منی لگ مہائے اور نشک ہوجائے تو منی کو کمڑے خا یا شکنے رکڑھ نے سے کپڑا پاک ہوجائے گا اور اگر منی سُوکی نہ ہو تو تین بار وصورتے سے کپڑا پاک ہوگا۔ اور اگر کہی نے پیٹاب کرے استنجا نہ کیا متا اور اسیے وقت منی مکی تو دحوتا حروری ہے، اُور اگر منی با مکل ہی رقبی ہو اور سوکہ جائے تو دحوے نے سے یاک ہوگی۔

ک اگرکڑے کے بہتے پانی میں دموزہے ہوں تو بخوڈسنے کی مروزہ ہے ہوں تو بخوڈسنے کی مزودت نہیں۔ مروث اتنا کافی ہے کہ پانی ایک طرف سے دومری طرف

مرايبت كميريكل جلستے۔

۸ اگر کوئی ایسا کیزا بوسی کو پیورست میں بیٹنے کا اندلیتر بوتواس کے پاک کرنے کا طریقہ بیسے کہ تین بار دھویا بائے۔اور یا تھ یاکسی اور ودسيع سع اس طرت دبايا جاست كرياني بكل جاست ممركيرست كونعتسان

الماكمي رتيل ياكوئي اور روض اگر كيز\_\_ ين لگ ما ہے توتین مرتبر دمو دینے سے کٹرا پاک بوما آسے۔ پہلیے روغن کی مجانآ با تی رہ میاسئے۔اس سیلئے کہ روغن ہیں شامل ہوسنے والی سخاست تیمن ہار وصود سے سے یاک بوقئ۔

ا کرکسی عرداری پر بی سے کیڑا نبس ہو باسٹے تو مرون تین یا وموتا کافی نہیں میکنا ہسٹ کا دُورکرنا مجی منروری سیصہ

" (۱۱) اگریشانی، ماث، بڑی وری ، یا اورکسی ایسی چیزسے سینے برديه فرس يرجن كالبخورنا وشواره بعد كوني بتلي اور رقبق عباست لك سائے تو اس سے پاک کرنے کا طریقہ یہ سیے کراس برتین باریاتی والا میلسے۔ اور ہر بار نشک کر دیا جاسے۔ نشک کرسے کا مطلب ہے۔

كر اكراس يركوني چيزركمين توترنه بنو-

(۱۷) اگرکوما برتن بلید به و ماسته اور برتن نماست کومیزب کر ے تواس کے پاک کرے کا طریقہ یہ سے کہ ایک میں یافی ممروسیمے بیب ماست كا الرياني بن الملئة توياني بمينك كرمير بمروسيم الى طرح کرتے رہیںے پہاں تکے کم مخامست کا انٹرزائل ہوجاسے۔ ہزرنگ باتی رسیمے اور ندیو باقی رسیم

(T) مجمل دنگ میں دستھے ہوئے کرشے کو یاک کرنے کے لیے اتنا دموسیئے کرمیاف یانی آئے تھے میاہے رنگ بچوسٹے یا مزیجوٹے کیڑا پاک ہوجائے گا۔ رقیق اور سیال پریزوں کی پاکی کے طریقے آ ناپاک پری یا تیل کا صابون بنا لیا جائے۔ تو یہ مابن پاکث ہوگا۔

ا کیل یا گھی ناپاک ہوجائے تو تیل سے ہواہر پانی ڈال کر جلایا اسے۔ اس طرح ہیں ہار میلایا جائے۔ اس طرح ہیں ہار میلایا جائے۔ اس طرح ہیں ہار کر سیال یا جائے۔ اس طرح ہیں ہار کر سیال یا جائے۔ کی یا تیل باک ہوجائے۔ کو جائے گئی تیل میں بانی ڈالا جائے۔ جب می یا تیل او بھا جائے تو آثار لیا جائے اس طرح ہیں یا دکرے سے جب می یا تیل او بھا ہے تو آثار لیا جائے اس طرح ہیں یا دکرے ہے۔ می یا تیل او بھا ہے تو آثار لیا جائے اس طرح ہیں یا دکرے ہے۔ می یا تیل یا کہ ہوجائے ہوا۔

آ شہد، مثیرہ یا شربت اگر ناپاک ہوجائے تواس میں پائی ڈال کر ہوٹ ویجئے بہب پائی نشکہ ہوجائے تو ہم پائی ڈال کر ہوٹ ویسیئے اس طرح تین پار کہنے ہے۔ یاک ہوجائے کا

(س) اگرناپاک تیل برکریا بدن پرمل بیا۔ تومِرون تین یار دموسے سے سرآور بدن پاک بہومیا سے گا، صابون یا تیل کی میکنائی صافت کرسے کا ابتمام کرنا حرودی نہیں۔

کا اہتمام کرنا حروری نہیں۔ محاد عی اور جی موتی چیزوں کی پاکی کے طریقے محاد عی اور جی موتی چیزوں کی پاکی کے طریقے

ا اگرجما بھا تھا تھی ہوئی پر بی یا بھا بھی ہوجائے تومرون نا پاک سے کوالگ کر دینے سے پاک بوجائے گا۔ (۲) محتدما بوا آٹا یا ختک آٹا تا پاک بوجائے تو ناپاک مقد الگ کر دسیتے سے پاک بوجائے گا۔ شائد محدے بوئے آئے ہیں کتے نے منہ ڈال ڈیا تو اتنا صقہ نکا سے سے پاک بوجائے اور اگر مؤسے آئے۔

منه دَال دَيا توامنا معتبه تكاسط السيريات بوماست كا-اور الرموسف است بين فوالا تو بهان بهان اس كا تعاسب عموس بواش كوالك كرويسين اقى به

سب پاک سبے۔

 ابون میں کوئی مخاست لگ جائے تو ٹایاک سے کو کائے کہ الك كروسيخ \_ ياقى ياك سبع کمال کی پائی کے طربیقے ا دیاعت مین پاسنے سے ہر جانوری کمال پاک ہو جاتی ہے۔ جاسبے وہ ما تور ملال ہو یا سوام ۔ درندہ ہو یا پرندہ ، البترسورک کمال ممي طرح مي ياك نهيں ہوسكتی۔ ا ملال میاتوری کمال مروشد ذبح کرسے سے پاک ہومیاتی ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے وہافست کی ضروب تہیں۔ اکرسوری پر بی پاکسی اور ناپاک پیزسے کمال کو دیا غست چی ماست تو دیا وست کے ہدیمین بار وموسینے سے کمال پاک ہوجاتی سیے جهم کی پاکی کے طربیقے مد ا جم پر نماست حقیق لک ماسئے تو تین بار دموسے سے پاک ہوجا یا سہے، البتراکر منی لک مباہے اور کا ڈمی ہوتو مِرون کھرسے سے جم باك بوباسم كا-اوراكر رقيق بوتو دموسف سه باك بوكا-﴿ الرَّا فَاكْ رَبُّ سِيمِ إِ إِلَ رَبُّ بِينَ بُومِا يُن تَومِ وَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل قدر وموسے سے پاک مامل ہوجاستے کی۔ کریائی میاف مطلفے سے بنگ کا چیزانا منروری تریس\_ ا جم گذا کراگر کوئی تا یک چیز بمر دی جائے تو مروث بین بار وموسیسے بدن پاک ہوجائے گا۔ اس منس چیزکو چیل کر تکاستے کھے منرورت نہیں سیصے۔ ا اگرزشم میں کوئی تجس چیز بمردی جائے اور زخم ٹھیک ہوجائے

سله مبم نهامست عمی سعی نایک پوما نگسید منجاست عمی کے ساکھ منوا ا پرمطالد سیجئے۔

تواس بخس بیزے کا لئے کی صروب بہیں۔ مرون دمو دینے سے بم پاک بوجائے گا یا اگر ہٹری ٹوٹ گئ اور اس کے بدسے بخس ہٹری ڈکھ دی گئی یا زخم کے ٹاکھ بٹری ڈکھ دی گئی یا زخم کے ٹاکھ بخس ہیز سے سی دیسے گئے یا ٹوٹ و بوسئے ان کو کہی جو بات کو کہی بخس بیز سے بمایا گیا توان صور توں ہیں اچھا ہوسے کے بعد میرن بین بار دھوے ہے بعد میرن بین بار دھوے ہے بعد میرن بین بار دھوے ہے بدن باک ہو میا آسے۔

ه بدن بین نیم نیم یا اور کوئی میکنا به شده والی پیز ملی گی یالگ گئی توم رون بین بار دمون نے سے بدن باک ہوجائے گار میکنا بھٹ دور کرنے کا اہتمام منروری نہیں۔

#### اسکام طِمارست کے پھے کارائمدانسول اسکام طِمارست کے پھے کارائمدانسوں اس ہے اسمام شفتت سے بینے کے سیٹے اتکام بین بہونست ہوماتی

میسی بین بواسکام قیاس سے ثابت ہیں ان ہیں اگر کہی وقست غیرمعولی دشواری ہو تو ان ہیں مشریعیت کی طرف سے منعافی اور مہولت ہوجاتی دشواری ہو تو ان ہیں مشریعیت کی طرف سے منعافی اور مہولت ہوجاتی

مثال سے طور پر جست کو نہلاتے وقت اس کی لاسٹس سے ہو۔ پائی گرتا ہے وہ مجن سے، لیکن نہلائے والے براگر اِس کی بھینٹیں پڑجا یہ تومعاف ہیں۔ اِس سیائے کہ اس سے بچنا وشوار ہے۔

(۲) نجس چیزیں لوگ عام طور بر مبتلا ہموں ، وہ بھی ہے جامشتت میں داخل سے بینی کہی کام کو عام طور سمی کررہ سے ہیں اور قیاس سے وہ ناجائز ہے ، لیکن اس کا ترک کرنا چونکہ بہت وشوار ہے۔ اِس سینے اِس میں سہولت ہوجائے گی۔

مثال کے طوریر، باری کے موسم میں عام طوریہ راستوں میں پانی کیمیر

ہوما آسید اوراس سے بچنا نہایت دشوار سے۔ اِس بینے اگراسی بھینٹیں کپڑوں پر پڑمائیک تو وہ معاون ہیں۔

ایم منرورت سے جائز قرار دی گئی ہے۔ وہ بت ر منرورت ہی جائز ہموگی ۔

سرورت، ی جائز بهون ۔ بینی بوچیز کسی موقع پر کسی مجبوری یا ضرورت کی ومبرسے جائز کردی مئی ہے۔ تو وہ مرون اس موقع ہے ۔ بیٹے جائز بہوگی۔ دوسرسے موقعوں

بر وه بلا ضرورست ما نزير سرير كي \_

مثال کے طور پر وائی میلائے وقت اگر جانور نظے پر پہیا ہے دیں ، تو منرورت کی وجہیں میلائے وقت اگر جانور نظے پر پہیا ہے دیں ، تو منرورت کی وجہ سے وہ معافت ہے اور غلّہ پاک نہیں گاریکن اس موقع کے علاوہ دو مرسے اوقات میں اگر میانور اس پر پہیٹا ہے کویں تو غلّہ نایاک ہو میا ہے گا۔

(۲) ہو سخاسبت ایک بارزائل ہوگئ وہ مجر نہ نوسے گی۔ یعنی نٹربیست سنے بچس سخاست سکے زائل ہوجاسنے کا حکم ہے ویا سہے وہ مجر وہ بارہ مبین کوئٹی۔

مثال سے مور برکی سے سے نشک منی کورے وی جائے۔ تو وہ کیڑا پاک ہوجا آسے، اِس سے بند اگروہ کیڑا پانی میں کر بائے تو درکیڑا پلید ہوگا اُور نہ پائی ناپاک ہوگا۔ اِسی طرح سنجس زمین جب خشک ہونے سے پاک ہوگی تواس کے بعد اگر زمین مجیک ہائے تو اس کی ناپاکی نزلوٹے گی۔۔۔

یقین اور گمان غالب کے مقابے میں وہم اور شک کا اعتبار مذکیا جائے۔
مار کیا جائے گا۔ یعنی جس چیز کے بارسے میں یقین یا گمان غالب یہ ہموکہ یہ پاک ہے۔
میں ایسی اور وہ کی ایک ہی ہے۔ محض شک اور وہم کی بنیاد ہراسکے ناپاک ہوسنے کا حکم نہ دیا جائے گا۔
ناپاک ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا۔

(٩) رواج اور عروب عام کے مطابق مکم دیا باسے گا، یعنی بائز ناجائز اجائز کا حکم مکاستے وقت عام رواج اور عادت کا اعتبار کیا جائے کا حکم مگات وقت عام مواج اور عادت کا اعتبار کیا جائے گانے پینے مثال کے طور پر عام عادت پرہے کہ ہرآدی طبعاً اپنے گانے پینے کی پیزوں کو ناپاکی سے بہا تا ہے۔ لہذا کا فرون کے کھانے پینے کی پیزیں بمی بائیں گی۔ ان کو اس وقت ناپاک کہنا میچے ہوگا۔ جب کی واقعی دلیل سے یا مضبوط قریف سے اس کا تا پاک ہونا معلوم ہوجائے اس کا تا پاک ہونا معلوم ہوجائے اسکام طہمارت میں تشرعی ہمولیوں

ک سخاست فینظ ایک دریم کے بقدر معافت ہے، گاڑھی ہوتو ایک دریم کے وزن کے برابر اور اگریتلی ہو دریم کی پیمائش کے برابر۔ مینی اس مقدار ہیں جسم یا کیڑے پر سخاست می متی اور نماز اداکرلی۔ تو نماز دُہرایے کی مزورت نہیں۔ ابتہ وجوے کا موقع ہو تو دحونا ہی بہترے۔

کاست خیند اگریم یا کیرے پر تک بائے تو ہے تمانی سے کے میں میں کے میں میں ہے۔
 کے بقدر معاون ہے۔

کے بقدر معامن ہے۔ اس میت کو نہلاتے وقت نہلائے واسے پر بوچینٹیں پڑی وہ معامن ہیں۔

مساری سے کھیاں بیں دائیں میلاستے وقت مانور پیشاب کردیں تو غلہ یاک رسیدے گا۔

﴿ بربرات کے موسم میں ہیں۔ داستوں میں پانی کی عام ہو اور بچنا وُشوار ہو تو یہ چمپنیں معامت ہیں۔

﴿ بِیشَابِ اِکْسِی اور سخاست کی پھیٹیں موئی کی توکیبی باریک باریک اگرجم یا کپڑے پریڈ ما ٹین آؤ کٹرا ، یا بدن تا پاک نہ ہوگا ہواؤگ پھیائے باسستے ہیں ان کے بدل اور کٹروں پر اگر متعرق طورسے ماتوروں 811

کا پیشاب اَورگویر وغیرہ لگ مائے۔ بوجموعی طور پر ایک درہم سسے زیادہ ہو تب بمی معانت ہے۔

ریارہ ہوں کہ آئے کے ساتھ ہوسے کی کھینگنیاں بھی پس جا بیس اتنی اتنی منے ہوں کہ آئی اتنی اتنی منے ہوں کہ آئے ہیں اثر معلوم ہوسنے سکے تو یہ آٹا پاک ہے اور اگر بھی میں کہ اور اگر بھی میں بیا جا ول اور سوتیوں وغیرہ میں بیا جا بیس میا بیس میں ہوں تو یہ غذائیں پاک ہیں ۔ ان کا کھانا ورست میں میں تو یہ غذائیں پاک ہیں ۔ ان کا کھانا ورست ایس میں تو یہ غذائیں پاک ہیں ۔ ان کا کھانا ورست

انسان کا نون پوسنے وابے وہ جا نورجن میں ہینے والا نون مہیں ہے۔ جیسے مجمر، مکمی، بہتو وغیرہ - بداکر آدمی کا خون پی لیں اور مجر ان کے ماریے سے جسم یا کیڑے پر خون کے دھے لگ جا میں توجم یا کیڑا نا یاک سے بورگا۔

و سیاست اگر مبلائی مباستے تواس کا وحوال مبی پاک ہے اور راکہ بھی۔ شال گوبر مبلایا جائے تو اس کا محصوال روٹی یا نذا پرسکھے۔یا اس کی راکھ سے برتن مانجے ما ئیس تویہ ورست ہے، برتن ناپاک نہ

ایک فرش بر سخنت ، بیٹائی یا مئی پر آدمی لیٹ مہائے اور میم میسے اور میم میسے اور میم میسے اور میم میسے اور اور میں بر کسی سنے بھیگا ہوا ہیر رکھ دیا ، یا ایک فرش اور زمین پر کسی سنے بھیگا ہوا ہیر رکھ دیا ، یا ناپاک فرش پر سوتے ہوئے لیسینہ آگیا۔ ان سب صورتوں میں اگر جم پر سنجا است کا اثر نمایاں مذہو توجیم پاک دیسے گا۔

(۱) دورہ دور میتے میں اگر اتفاق سے دو ایک مینگنی دودہ میں پڑ

ا دودھ دوسہتے میں اگر اتفاق سے دو ایک مینگنی دودھ میں پڑ مائیں یا گائے، بھینس کا مقورًا گوئیرگر مائے تو فوراً نکال لینا چاہئے یہ دودھ پاک ہے، اس کے استعال میں کوئی قباصت نہیں۔ 11 مجیگا برواکیڑا کہی نایاک چیز مریسو کھنے کے لیئے بھیلا دیا، یا ویسے ہی رکھ ویا۔ یا کوئی ناپاک ہو کی یا جاریائی پر بیٹھ گیا اوراس کے گڑے بھٹے ہوئے ہتے ، توکیڑے ناپاک نہ ہوں مجے۔ یاں اگر سخاست کا انز کیڑوں میں محسوس ہونے سکے تو پاک نہ دیمیں گے۔

### یای نایای کے متغرق مسائل

ا جیمل، میمل، میمرد کمٹرل ممکی وغیرہ کا خون مجس نہیں ،جسم اور کپڑے۔ میر لگ میائے تو نایاک نہ بوگا۔

ا وری ، بیٹائی یاکسی اور فرش کا ایک حمتہ بنس ہے اور باقعصے سب پاک ہے تو پاک مصنے پر نماز پڑمنا درست ہے۔

ا باتھ پٹروں یا بالوں میں مہندی مگائی اور پھرمعلوم ہوا کہ سیہ جمندی ٹائی اور پھرمعلوم ہوا کہ سیہ جمندی ٹاپاک بھی تو تین بار ایجی طرح وصوبینے سے پاک مامسل ہوجائے ہے۔ میں دیمین کے دہمت نہیں۔ میں دیمین کے دہمت نہیں۔

اب اس کا پونجمنا یا دمونا واجب نہیں البند اگر کچھ سطتہ برکر باہر آجائے۔ اب اس کا پونجمنا یا دمونا واجب نہیں البند اگر کچھ سطتہ برکر باہر آجائے۔ میں میں کا بیر نجمنا کیا دمونا واجب نہیں البند اگر کچھ سطتہ برکر باہر آجائے۔

تواس کا دمونا ضروری ہے۔

(۵) کے کا تعاب ناپاک ہے دیکن کتے کا جم مجن نہیں ہے ، اگر کتاکہی سے جبم یا کپڑوں سے بھوجائے بیاہے بیاسے اس کا بدن مجیگا ہو یا شوکھا کپڑا یا جبم ناپاک نہ ہوگا۔ البتہ کتے سے جبم میں کوئی نجاست بھی ہوتہ ناپاک ہوجائے گائے

ایسا موٹا شختہ ہوئی میں سے پیرا ماسکتا ہو وہ اگر ایک طرف سے نایاک ہوجا ہے تو اس کو بیٹ کر دوسری طرف تماز پڑھنا درست

بن كابونما باك ب ان كابسينه بمي باك ب مثلاً أدمى كا پسینہ پاک ہے جا ہے وہ مسلم ہو یا غیرمسلم مرد ہویا عورت مالت تین والی عورت ہو یا نفاس والی ، اور اس شخص کا پسیمنہ بھی پاک ہے جس کو ہما ہے کی صروریت یہو۔ م اگر منیاست کو مبلاکر اِس کے دموئیں سے کوئی ہیز بنائیں تو وہ پاک سہد اور منجاستوں سے اُسٹنے وائے بخارات بمی پاک ہیں۔ (٩) مشك اور اس كا نافه اور عنبرياك يين -ا سوتے میں آدمی کے منہ سے ہو یانی بھاتا ہے وہ اگر ہمان یا كيرون برلك مائة تو ياك ب-ا ملال بانوروں کا انڈاکندہ ہوجائے تو پاک ہے آگر کڑے یا بدن پر لگٹ جائے تو کٹرا یابدن پاک سے گا۔ ال الركوني بيز نايك بومائة اور يادية رَسب كرسماست كس (P) کتے کا نعاب اگر دمات یا مئی کے برتن میں لگ ما سے توثین یار اچی طرح وحوسینے سے پاک ہوجائے گا۔ بہتریہ ہے کہ سات ہار إس طرح وحويا حاستے كم ايك بار متى مسم مانج كر وحويا جائے اور سي بار مبروت یانی سے دحویا جائے۔ سخاست علی سخاست مکی ، ناپاکی کی اُس مالست کو سکتے ، بیں ، جس کا ناپاک سخاست معلم برہ تا ہے، ہونا ہمیں نظر نہیں آتا بکر شریعیت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، سیے بے ومنو ہونا، عنولی ماجت ہونا، سےاست مکی کو مکرٹ بھی کتے ہیں۔

### خياست مکمي کي شميں

ا مناسب ملی یا مکدش کی دونسیں ہیں۔ مدسیث اصغراور مدسیث اکبر۔ شاصغر

اینی ناپاکی کی وہ مالت ہو، پیشاب پا نا دکرے، ریاح فان ہوئے۔
میم کے کہی جصتے سے خون یا پیٹ کے بہتے، منہ مجرکرے ہوئے ہوئے ،
استمامنہ کا نون آئے، کیک رگاکہ سورے، وغروسے پیدا ہوتی ہے ،
مدب اصغرے پاک ہونے کا طریقہ وضو ہے اور جہاں پائی میں رنہ ہو یا پائی کا استعمال شدید مفرسے تیم سے میں پاک ماسل ہوجاتی سے ہوئے اسمفر کی مالت میں نہ اوی غاز پڑھ سکتا ہے، اور من قرآن پاک کو ہا تھ گانا ورست ہے۔ انبتہ جن توگوں کے باتھ میں ہروقت قرآن رہتا ہو اور ورست ہے۔ انبتہ جن توگوں کے باتھ میں ہروقت قرآن رہتا ہو اور بار بار وضو کرنا و شوار ہو یا قرآن پاک کو ہا تھ گانا میں میں اسے کے لیے گانا شہرے، غیز مدرثِ اسفر میں نر بائی قرآن پڑھ سنا درست ہے۔ ایک گوبائش ہے، غیز مدرثِ اسفر میں نر بائی قرآن پڑھ سنا درست ہے۔ سے کے ایک گوبائش ہے، غیز مدرثِ اسفر میں نر بائی قرآن پڑھ سنا درست ہے۔

بینی ناپائی کی وہ حالت، ہو حورت سے مبائشرت کرنے یا کہی اور طریقے سے شہوت سے ساتھ منی شکلنے یا سونے یں احملام ہوجائے اور سے سنا خون اسے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حدث ابرسے پاک سے موجائے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حدث ابرسے پاک ہوسنے کا طریقہ خسل ہے اور عسل کرنا ممکن نہ ہو تو تیج سے بھی پاکی حاصل ہوجا تی ہے، مدرثِ اکریں آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرائی پاک جوسکتا

کے مدبثِ اصغریکے بقیہ انکام و مسأئل وضوے بیان میں صفحہ ۱۰ پراور استمامنہ کے بیان میں صفحہ ۱۱ پر دیکھئے۔

ہے، اور نہ زبانی تلاوت کو سکتھ ہے، نہ مسید میں داخل ہو سکتا ہے البتہ مسید میں داخل ہونا ناگزیر ہی ہو ختلا خسل خانے کا داستہ ہی مسید میں سے ہوکہ گزرتا ہے، یا بانی اور بانی کا برتن سینے کے یئے مسید میں جانا ناگزیر ہے تو الیں مشد میں جانا ناگزیر ہے تو الی مشد میں مردست میں داخل ہوئے کی اجازیت ہے گئے۔

کے مدیث اکبرے باتی مسائل غسل سے بیان میں صغیر ۱۰۱ پر اور حیف نفاس سے بیان میں صفحه ۱۰۰ پر دیکھئے۔ لنخيض كاببيان

بالغ ہوسے کے بعد عورت کو ہر جینے جسم کے اسکے سعتے سے عاد سے عادت کے معرفی سے عادت کے معلی میں میں میں میں میں م عاد ست کے مطابق ہونون کا آسبے اس کو حیض سرکتے ہیں۔ بیر نون عجس ہے کا کہ میں یا برن پر انگ جائے گا۔ کر سے یا برن پر انگ جائے توکیڑا یا برن نا پاک ہو جائے گا۔

سیض آسنے کی عمر

حین آت کی تمرکم سے کم فرمال سے، فومال کی عمر سے چینے اگر کمی اور یا ہم چین مال کی عمر سے چینے اگر کمی اور یا ہم چین مال کی عمر کے بعد جو خون آتا ہے وہ حین نہیں مال کی عمر کے بعد جو خون آتا ہے وہ حین نہیں سال کی عمر کے بعد جو خون آتا ہے وہ حین نہیں سال کی عمر کے بعد جو خون آتا ہے وہ حین نہیں مال سے، ہاں اگر اس عمر میں آسے واسے خون کا رنگ گرا مرخ یا میا ہی مال مرخ ہموتو حین مجما ما ہے گا۔

حیض کی مدست

سیف کی کم سے کم مقرت تین دل نین رات بے اور زیادہ سے ریادہ دس دل دس دل دس راست بے، اگر کمی خاتون کو شین دل اور تین راست سے کم خون آیا تو وہ سیف نہیں ہے اس طرح دس دل اور دس راست سے کم خون آیا تو وہ سیف نہیں ہے اس طرح دس دان اور دس راست سے زیادہ ہو خون آیا وہ بمی حیض نہیں بلکہ است احد کا خون ہے جو کمی بیاری کی وجہ سے آگر است سے اکر است سے اندا میں جی حیض سے مقالف بیں۔

#### سيض \_\_\_ مسأكل

ا سین کے مغررہ ایام میں عالص سغیدرتگ کے علاوہ جس رنگ کا خون بھی کا خون ہے۔ کا خون بھی رنگ کے علاوہ جس رنگ کا خون بھی آسے۔ کا خون بھی آسے۔ مشرق ، زرد ، خاکی ، مسبئر، سیاہ سسبہ جین سبے۔

(۲) جس خاتون کو چیجین سال کی عمرسے جہلے بھی ایام حیض میں

(۲) جس ناتون کوبیجین سال کی عمرسے جبنے بھی ایام جیمنی میں ایسے کی ایام جیمنی میں ہے گئیں۔ گہرسے سبنے بھی ایام جیمن میں ہے گہرسے سرت ویکٹ کا نون آثار ہاسیے گہرسے سرت ویکٹ کا نون آثار ہاسیے ایسی خاتون کو آگر: بھین سال کی عمرسے بعد سینر، خاکی یا ورد ریکٹ کا نون

كسيت تووه يمن كانون تجما باست كا-

تین دن آور تین دات کی مدت سے درا بھی کم خون آئے تو وہ حیض نہ بوگا۔ شلا کہی خاتون کو جھرکے دن مؤرج شکتے وقت خون آیا اور دو شنبہ کو سُوری شکلنے سے کی دیر جہلے بند ہوگیا یعنی بین دائیں پوری اور دو شنبہ کو سُوری تو بین تو یہ خون سے بھر برا جا سے گا۔ بلکہ استماضہ ہوگا۔

اور دو شنبہ کی رہ گئی تو یہ خون سین نہ سجھا جائے گا۔ بلکہ استماضہ ہوگا۔

(م) اگر کسی خاتون کو تیمن یا جار دن خون آیا تو یہ سب حیض ہے ہم کہیں جیسنے میں اس سے تریادہ دنوں تک۔ خون آیا تو یہ سب حیض ہے ہم کہیں جیسنے میں اس سے کور بھی زیادہ خون آیا۔ تو بستنے دن کی عادست سے ہم اس اگر دس دن سے کور بھی زیادہ خون آیا۔ تو بستنے دن کی عادست سے ہوں استماحے کے ہوں سے مروث اتنی مدّرت شیض سبے ہم وال

--
و و حیض کے درمیان طریعی پاک کی مقرت کم سے کم پندہ دن

اور زیادہ کی کوئی صریبیں بیس اگریسی خاتون کو کئی جمینے کے

یا عمر بمبر تون نہ آئے تو وہ پاک نسیسے گی ، یا ایک دوروز تون کیا جمری مقرت

یا در دوز پاک دیں۔ بھرایک دوروز ٹون کا کر بند ہوگیا تو یہ پوری مقدت

یارہ روز پاک دیں۔ بھرایک دوروز ٹون کا کر بند ہوگیا تو یہ پوری مقدت

استمامنے میں سمار ہوگی۔

اگر کمی خاتون کو حیض کی متریت سے کم میتی ایک یا دو دن خون

آیا بھر پندرہ دن پاک ربی اس کے بعد مجرایک یا دودن نون آیا اور بند بوگیا۔ تو یہ پندرہ دن تو پاک کا زماندہ ہے ہی ، پندرہ دن کے بعد بو چند دن نون آیا ہے وہ بھی حیض نہیں ملکہ استحامنہ ہے۔

(۱) کی نے پہلی ہی پارٹون دیکھا اوروہ برابرکئی ماہ تک جاری رًبا توجس دن سسے ٹون ان شوع بواسیے۔اس دن سے دس دن تومین کے ہوں ہے۔ باقی بسیسن وان استحاسے کے اور اسی طرح ہر مہینے کے ملے وی ون حیض کے باتی سیسی ون استمامنے کے سمعے مائیں ہے۔ اگریسی خاتون کو ایک دوروز خون کیا پھر پندرہ دن سے کم پاک ری متی که دوباره خون آنے سما تو اس کی باکی کا کوئی اعتبار میں، بلکہ بر سجما جاسے کا کہ کویا خون برابر جاری رَبا ۔ اَبْ اس خاتون کی مقررہ عادست کے بقدر تو ایام حیض ہوں مے باقی ایام استامنے کے ہوں سے اور اگر اس خاتون کوچہلی ہی بارخون آیا۔ہے تو دس دن حیش کے ہوں سے باقی استما منرسجما باست کار شال کے طور برکہی خاتون کو ہرسیسنے کی بہلی ، دوسری ، اور تیسری تاردیخ کوسیس است کا معول سے میرکسی میسنی ایک بى دن نون آكر بند بوكيا اور جوده دن نكث ياك رَبى مجرموبوي دن نون الكيا تويد بحما ماسئے كاكر سولہ دن براير خون آيا جس يس سيميل دوسرى اورتیسری تاریخ کئے تین دن تومعول کے مطابق سیمنسکے ایام شہار ہوں کے باقی پڑتی تاریخ سے سولہوی تاریخ سک سے تیرہ دن استحاسے کے سمعے مائیں گے۔ اور اگر ہوتھی ، پاپنویں بھٹی تاریخ حیض کی عادت بھی متمی تو یہ ایام سیم کے سمعے مائیں گے اور باقی بیمنے کے تین ون اوربعد کے دس دن استخاصے کے سمجے مائیں گے۔

و اگر کسی خاتون کی کوئی عادست مقرد نه بهو کمی جاردن آیا، کمی ساست دن اور کمی دس دن مجی آمیا آسیسے تو یہ سسب حیض سیسے البی خاتون

|  |  | - ). |
|--|--|------|
|  |  |      |

کو اگر کمی وس دن سے زیادہ ٹون ہمبائے تو بہ دیکھے کہ گزمشتہ مہینے سکتنے موز ٹون کا یا تھا، بس استنے، ی دن مین سے سیمے۔ یاتی ایام استمامہ

# تفاس كابيسان

بچرپیدا ہو۔ نے ہے بعد حورت کے عضو مخصوص سے ہو خون آ آہہے اس کو نناس ہکتے ہیں۔ البتراس میں مشرط بیرہے کہ بچر اکدھے۔سے زیادہ باہر ممکل کے پیر جو خون کے وہ نغاس ہوگا اُور بچواس سے پہلے بہلے وہ نناس کا خون مذہوگا۔

تغاسى مترست

نغاس کے ٹون آئے کی مدست زیادہ سے زیاوہ چالیس ون سیعیہ اور کم کی کوئی حدیثیں ، ہیرمی جمکن سیسے کہ کری عورست کونغاس کا ٹون یاسکل ہم من اسٹے۔

#### تغاس کے مسائل

اگر بچر پدا ہوئے ہے بعد کسی خاتون کو باسکل ہی ٹون آئے۔ تنب بجی بچہ پدا ہوئے کے بعد اس پر نہانا واجب سے۔

ا نناس کی مذہبت ہیں خالص سنید دیجہ کے علاوہ جس ریکھے کا خون بھوگا۔ خون بھی آ ہے وہ نناس کا خون بہوگا۔

۳) نفاس کے بعد حین کرنے کے درمیان پس عورت کے پاکت رسے کی کم سے کم مترت پندارہ وان ہے۔

(۲) ممل گرمانے کی مورت میں اگریسے کا کوئی ععنوبن برکا تما تو کسنے والا نون نفاس کا نون ہوگا اوراگر بچر محض گوشت کا نوتعرابی سبے توائے والا نون نغاس کا نون بروگا، پس اگر اس میں حیض کی شرائط پوری بروں تو سے والا نون نغاس کا نوائے ہوری بروں تو سیصل سے کم آیا یا کی بروں تو سیصل سیم ایا یا باکی کا زمانہ پورے بندرہ ون نہیں بڑا تو وہ اِستخامنہ ہے۔

(ه) یکرکسی ناتون کو بیالیس دن سے زیادہ نون آیا اور برمبرالا ہی بہر ہے تو بیالیس دن نعاس کے ہیں اور باتی استخاصہ ہے ہیں جالیس دن دن اس کے ہیں اور باتی استخاصہ ہے ہیں جالیس دن کے انتظار دن کے بعد نہا دموکر دنی فرائمن پورے کرے نون بند ہونے کا انتظار نذکرے ، اور اگر حورت کا بہلا بچہ ند ہو آور اس کی عادت مقرمہ معلوم ہوتو اس کی عادت میں مدت نعاس کی ہے۔ اُور باتی ایام استخاصے

ال کمی خاتون کی عادت بن یک ہے کہ تیس دن نفاس کا خون آتا مسئے لیکن کمی مرتبہ تیس دن بورے ہو بھی خون بندنہ بوا۔ چالیس دن پورے ہو بھی خون بندنہ بوا۔ چالیس دن پورے ہو بی مذبت نفاس کی مدب بوری چالیس دن کی مدب نفاس کی مدب بوگ اور آگر چالیس دن پورے بروے برجی خون بندنہ بوا تو بھر میں دن معمول کے مطابق نفاس کے بیوں کے اور باتی نامہ دن مشمول کے مطابق نفاس کے بیوں کے اور باتی نامہ دن مشمول کے موابق نامہ دن مشمول کے مطابق نفاس کے بیوں کے اور باتی نامہ دن مشمول کے بیوں گے۔ اس بیٹے اس کو چا ہیئے کہ چالیس دن مشرب استفاضے کے بیوں گے۔ اس بیٹے اس کو چا ہیئے کہ چالیس دن کے بعد فوراً غسل کی سے اور ہی نمیازیہ قصن ا

ک اگر کمی فاتون کو چالیس دن پاؤرے ہوئے سے چہنے

ہی نون بند ہو جائے تو وہ چالیس دن پاؤرے ہونے کا انتظار نہ

کرے بلکہ خسل کرکے نماز دخیرہ پڑمنا شروع کر دے اوراگرخسل کھنے

سے کہی شدید نقسان کا اندیب ہوتو تیم کے دریعے پاک مامسل
کرکے دینی فرائف اداکرے، نمازیں ہرگز قفسًا نہ ہوسے دے۔

## حين ونفاس كما محام

ایام حین یں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ہوام ہے۔ نماز تو اس وروزہ در کھنا ہوام ہے۔ نماز تو اس معدران یا کس ہی معا ون ہے مینی اس کی قضا بھی ڈیس ہے۔ البست روزہ باکل معاون نہیں ہے۔ پاک بوتے کے بعد قضا روزہ در کھنے ہو گئے اس معاون نہیں ہے۔ پاک بوتے کے بعد قضا روزہ در کھنے ہو گئے مسمدی میانا ، کعب کا طوا ون کرنا ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ترام ہے۔ کا طوا ون کرنا ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ترام ہے۔

ا سیدهٔ تلاوت کرنا اور قران پاک کا میمونا می نامائنسے البته بردان یا رومال کے ساتھ جیونا ہی نامائنسے کروں بردان یا رومال کے ساتھ جیونا جا نزسیت، جسم پر جینے ہوئے کروں سے میونا می مائز نہیں اوراس کرائے کے ساتھ جیونا می مائز نہیں ہو بیار ہوں ہو۔ بیلا ہوا ہو۔

(م) اگر سوری فاحم دماکی نیست سے پڑھی جائے تو ہائز سے ، اسی طرح و عاسے قنوست پڑھنا ہی جائز سے اور قرآن پاک بیں آئی ہوئی ساری دعاؤں کو وعاکی نیست سے پڑھنا ہی درست سے۔

کله کا ورد کرنا، درود نشریت پژمنا، خلاکا ذکر کرنا، استندار.
 پژمنا یا کوئی اور دخینه پژمنا مائنیت بسید بسید کوئی لا حول ولا فتوة الآ
 باملی کا ورد کرید، تویه منع بنین -

﴿ عِدُلُاهِ مِانَا ، كِن مِن تعليم كاه مِن مِانَا اور شديدِ مُرورت ك وقت معربين مِانَا اور شديدِ مُرورت ك وقت معربين مانا درست بيد اور حناسب بيرب كرتيم كرب مسجدين واخل بور

ر) ہو خاتون کری کو قرآن نٹریین پڑھاتی ہو، وہ مالت میں پرسے قرآن نٹریین پڑھاسکتی ہے لیکن ہوری آیت کومسلسل ایک دم مز پڑھے بھی بھی کہ کر آیت کے محروب میکن ہوری کے بڑھائے اور ایسی خاتون کے

یئے اِس طرح پڑھنا جا تزیہے۔

کی سیف و نفاس کے ایام میں بیوی سے ہم بستری کونا توام ہے اور ہم بستری کونا توام ہے اور ہم بستری کرنا توام ہے اور ہم بستری کے علاوہ دو مرسے مارسے تعلقات مثلاً ہوس و کسنا رہ مائھ کھانا پینا، ماتھ مونا وغیرہ سب جائز ہے، بلکہ مائست میں بیوی سے الگٹ تعلگت رہمنے کا اہتمام کرنا، ماتھ کھانے پینے اور اوس کے کنار کرنے سے پر بینے کرنا مکروہ سے ہے

و کبی خاتون کو پانے دن ٹون کے کا عادت تھی لیکن چارون تون کو کہ کے عادت تھی لیکن چارون ٹون کے کا کربند ہوگیا۔ توالیں خاتون کو بنما کر نماز پڑھنا کا جب ہے البتہ پانچ تا کہ بدرہ کو گار درست نہیں مباوا مجر ٹون کہا ہے۔

البی خاتون سے جون بند ہوئے کے بعد ہم بہتری اس صورت ہیں بھے لیکی خاتون کو ہورے دس ون اور دس لات خون آکہ بندہ وگیا۔

البی خاتون سے جون بند ہوئے کے بعد ہم بہتری اس صورت ہیں بھے مبائز ہے جبکہ وہ نہ نہائی ہو۔ ای طرح میں خاتون کو ہید دن کی عادت ہے معابی ہاس کو ہد دن نوکن آکر بند ہوگیا۔ تواس صورت میں بھی مادت کے مطابق ہاس کو ہد دن نوکن آکر بند ہوگیا۔ تواس صورت معابی میں بھی کے اور اگر مقربا عادت کے آلم ہیں۔ ہوئے اور اگر مقربا عادت کے آلم ہیں۔ ہوئے سے بہلے بی نون یند ہوگیا تو عادت کے آلم ہی کرے۔ سے بہلے می نون یند ہوگیا تو عادت کے آلم ہی کرے۔

ایسا ہوا کہ ہد دن پورے ہوگئے اور نون بند تہیں ہوا۔ تو وہ خاتون نہ ایسا ہوا کہ ہد دن پورے ہوگئے اور نون بند تہیں ہوا۔ تو وہ خاتون نہ الیسا ہوا کہ ہد دن پورے ہوگئے اور نون بند تہیں ہوا۔ تو وہ خاتون نہ الیسا ہوا کہ ہد دن پورے ہوگئے اور نون بند تہیں ہوا۔ تو وہ خاتون نہ الیسا ہوا کہ ہد دن پورے ہوگئے اور نون بند تہیں ہوا۔ تو وہ خاتون نہ الیسا ہوا کہ ہد دن پورے ہوگئے اور نون بند تہیں ہوا۔ تو وہ خاتون نہ الیسا ہوا کہ ہور دن نون آپورے ہوگئے اور نون بند تہیں ہوا۔ تو وہ خاتون نہ الیسا ہوا کہ ہور دن پورے ہوں خاتون نہ الیسا ہوا کہ ہور دن پورے ہور دن نون آپورے ہور دن نون آپورے کی عادر ہور دن تون نون آپور

کے مکروہ بورنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بی حالمت حین میں اپنی نوم مطہوسے میل بول رکھتے ہے۔ اور یہ بھی ہیں کہ پہود حالفتہ حورت کو باشکل اچھوت بنا دیستے ہے اور اسے میل بول اسے میں انگ تھا کہ اسے میں انگ تھا کہ سینے ہے اور مسلمانوں کو ان کی مشابہت اختیار کہنے سے منع کیا گیا ہے۔

دموکر نماز نہ پڑھ بلکہ نون بند ہوئے کا انتظار کہے، بھراگر دس ون پورے
ہونے پریا اس سے پہلے نون بند ہوجائے تو یہ ساری مدت جین بھے
سنمار ہوگی اکد اگر نون وس ون کے بعد جاری دیا تو پھر جیمن کی مدت وہی
پھ دن نہ ہے گی، جس کی عادت رہی ہے یا تی ایام استمارے شمار
موں گے۔

(ا) ہو خاتون ماہ رمضان میں دن کے وقت پاک ہوئی اس کے مروری ہے کہ وہ دن کے بقیہ حصتے میں کھانے چینے سے ککی ہے ہے اس کے مروری ہے کہ وہ دن کے بقیہ حصتے میں کھانے چینے سے ککی ہے ہوں کے اور اس پر واجب ہے کہ شام کے روز سے داروں کی ظرح رہے، اور اسدان کے روز سے کہ شام کے روز سے داروں کی ظرح رہے، اور اسدان کے روز سے کی جی تضا کے سے

بے روزسے کی جما کریسے اس کوئی نماتوں بائی کی حالت میں دات کوعضو محضوص میں گندی رات کوعضو محضوص میں گندی رکھ کر لیدے زری، مبریح کو انتی تو دیجا کہ گذی پرخون کا دحتہ ہے، البی ممورت میں حدیث کا دعتہ ہے، البی ممورت میں حدیث کا دعتہ سے نون کا دعبہ میں وقت سے نون کا دعبہ میں میں وقت سے نون کا دعبہ میں حدیث کے دعبہ میں حدیث کا دی حدیث کا دعبہ میں حدیث کا دعبہ کے دیا گائی کے دعبہ کی دعبہ کے دعبہ کے دی کر دو تا دعبہ کی دعبہ کا دعبہ کی دعبہ کے دعبہ کے دی کہ کا دعبہ کے دعبہ کے دعبہ کے دی کا دعبہ کے دعبہ کے دعبہ کے دعبہ کے دعبہ کے دعبہ کی دعبہ کے دعبہ

وكيماسي

# إستحاضه كابسيئان

استمامنہ سے مراد وہ نول ہے ہونہ حین کا نول ہے نہ نغاس کا بلکہ کسمصے بیماری کی وحیہ ہے۔ بیماری کی وجہ سے آ آ ہے ، یہ نول ایسا ہی سے جیسے کہی کی تحکیم بھوسٹ ماسئے اور ٹون بندنہ ہو۔

إستخاصتهى متوثين

ا نوپرس سے کم عمری بی کوپونون آسٹے وہ اِستماضہ سیصدا کور پیپن سال سنے زیاوہ عمری خاتون کو جونون آسٹے وہ بمی اِستماضہ سیدہ بال اگروہ گھرا مشرخ ہو یا سسیاہی مائل مرخ ہوتو سیم سیما ما سے گا۔

ا مامله خاتیون کو بوخون آسے وہ استماند سے۔

سین ون اور پین راست سیے کم یوٹون آسے وہ استمارہ سیے اور امی طرح وس ون وس ماست سے زیادہ ہوٹون آسے وہ بمی استمانہ سیسے۔

سب خاتون کی مترب حین مادتا مقرر بو اوراس کومقرره مادت

سيرزياده دن عون أمياست تويي زائد دنون كا خون استمامند بوكا مكريه

ائی مورست میں جب خون دس دن سے زیادہ کے جاری رسعہ

۵ کبی فاتون کو دس دن جیمن آکر بند ہو بیائے بھر پندہ دن سے

بیرسلے ہی دوبارہ ٹون اسے نکے توبہ ٹون استمامنہ کا ہوگا۔ اِس سیلے کہ وو بیرسلے ہی دوبارہ ٹون ارس سے توبہ ٹون استمامنہ کا ہوگا۔ اِس سیلے کہ وو

حیمتوں کے درمیان پاک کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے۔

(۱) بیالیس دن نناس کا نون آگریند ہو جائے۔ اور پندرہ دن سے کم بندرہ کر بچر دوبارہ نون آسف سکے توبہ دومرا یون استمامنہ ہے۔ اس لیے کہ نغاس بند ہوئے ہے بعب<sup>ر</sup>فیض ا<u>ستے ہے ہیئے</u> ورمیان میں کم ازکم پندرہ ون کی مترت منروری ہے۔

برپیدا ہونے کے بعدیمی خاتون کو بیالیں من سے زیادہ خون ا یا۔ اگراس خاتون کا بیربرلاری بچرے اور عادت مقرر نہیں ہے توجالیس دن سے زیادہ سننے دن خون آیا وہ سب استماضہ ہے اُور اگر عادت معرّر ہے تو اِس مقررہ عاوست سے زیادہ بنتنے دن نون کیا ہے وہ سب استماضہ

استمامنہ والی خاتون کے احکام اس معندور کی طرح ہیں جسس کی تھیسر چھوٹ ماسے اور بندنہ ہو، یہ ایسا زخم سے کہ برابر بہتا رہتا ہے یا پیٹاپ مرابعہ میں میں میں میں ہوں ہے۔ کی بیماری ہے کہ برابر قطروا تا رہتا ہے، استما منہ والی تا تون کے احکام ہے

استامنهی مانست پس نماز پُرمتا منروری سے۔ تنسا کمسے کی اجازیت جیس- اور مزدوزه میموزنا سائزسید-

استمامنه کی مانست ہیںمبست کرنا مانزے۔  $\bigcirc$ 

إستمامنه والى خاتون پرخبل فرض نہيں۔مبروث ومنوسسے پاکھسے (P)مامل ہوتی ہے۔

إس مالت مي قرآن بإك كى تلاوست، مسيدي واعلى بونا وغيره

(۵) استامنه والی خاتون ایک وضوے کئی وقت کی نمازیں نہیں ٹرم سکتی، ہرنمازے وقت نیا وضوکرنا ضروری ہے۔

إس مرض بين عوريت كے عضو مخصوص سے سنيد يا زرو د طوبت برابر

خارج ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اسکام بھی وہی ہیں ہواستما ضریبی،ایسی خاتون نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے، قرآن کی تلاوست بھی کرسے، البتہ ہرنمانہ

کرسے۔

ے وقت عنو محضوص کو اچی طرح وصوے اور تازہ وطوکہ کے نماز اُوا

ياتي كابيان

ملمارت اسى بائى سے مامل ہوسكتى سبے ہو نود طاہر ہو، نمس بافسے
سے نہ ومنو اور ندخسل ہوسكتا ہے اور نہ كوئى تاپاك بير باك بيري تا ہار ہو اور ندخسل ہوسكتا ہے اور نہ كوئى تاپاك بير باك بيري باك بالم اور
اس سے تو پاک بیر بمی ناپاك ہوجائى ہے ، اس سے يانى كے طاہر اور
سم ہونے كے احكام ومسأل كو اچى طرح سم ينا با ہا ہيئے تاك بين واطينا
کے ساتھ بلمارت مامل كى جاسكے۔

بإنى كى قىمىي

بنیادی طور پریان کی دوہی قبمیں ہیں۔ لما ہراور سیس رہیں اور ناپاک۔ دار ماام

ما ہو گھا ہر یاکی مامس کرنے کے نماظ سے ماد طاہر کی بیار قسمیں ہیں و

پی ماس رسے کے ماظ سے ماد ماہ ماہری چار ہیں ہیں وہ الیاک بانی جس سے کہی کواہت کے این المینان کے ساتھ وضو اور عشل کرسکتے ہیں۔ بارش کا پانی ، ودیا، سمندہ جر، تالاب عیشہ، بہب، ٹیوب فیل اور کنویں کا پانی نواہ میٹما ہو یا کمساری شینم ، برون اور آوے کا پھالا ہوا یاتی ، ان میں سے ہر یاتی پاک سے اور کسی کواہست سے ہر یاتی پاک سے اور کسی کواہست سے بریاتی پاک سے وضو اور غسل ورست سے۔

ا طاہر مطبتہ مکروہ ، نینی وہ پاک پانی ہیں۔ مضو اُور عنسل کرنا مکروہ ہے، مثلاً محبوثا نبچہ یانی میں یا تھ ڈال دیسے تیس کے ہاتھوں کے

نایاک بروسے کا یقین نرہو بلکہ شہر ہویا بتی وغیرہ کوئی ایسا جانور منبہ ڈال دے "جس کا بوٹھا مکروہ ہے تو اسیسے یانی سسے ومنواور عسل کرنا مکروہ

ا کا ہر غیر مطبتر ؛ لینی وہ پاک یاتی جس سے وضو اور غسل مائز نہیں ہے، جیسے مارمستعمل بینی وہ یانی جسسے کسی شخص نے دضوکرایا ہویا جنابت واسے شخص نے عسل کرایا ہو، بیٹر ملیکہ جسم پر کوئی سخامست نگی بهوئی رز بهوی ایسا یا فی اگر حیم یا کیروں پر لگٹ مباہمے تو ناپاک رز بهول مے لیکن اس سے ومنو اور عنسل ورست نہیں ہے۔

اس مشکوک: یعنی وہ پاک پانی جس سے ومنو اور عسل کے جائز بموستے مد بموسے میں شکت ہے۔ مثلاً جس یا نی میں بچر یا کدما منہ ڈال کر بوٹماکردسے اس بائی کا علم برسے کہ اس سے وموکرسے واسے کوومنو کے ماتھ ماتھ تیم بھی کرنا چاہیئے۔

مُاءِ بِجِس مُاءِ بِجِس کی متورثیں۔ ماءِ بِجِس کی متورثیں۔

( ) ما یہ مباری بی منجاست کرسے اور منجاست کے اثرات سے یاتی کے تینوں وسعت یعن رجمے ہو اور مزہ بدل سائے۔

 کثیر راکد: یعنی پانی شم ایئوا بو اور بهت زیاده بواور نجاست ك الرسيع برطرف كارتك ؛ أو اورمزه بدل كيا بو؟

🕝 تحلیل راکد؛ مینی تمبرا برُوا تحورُ اسایا نی ، اگریس میں تحوری سی نجاست بمی گرجائے اور یانی کے رنگ مزے اور بویں کوئی فرق نرائے تب ممی اس سے منر ومنو اور عنل درست ہے اور حرکسی نایاک چیز کواس سے یاک کرسکتے ہیں ۔

## پانی کے مسأل میں چھ کار آمت داصول

ا پانی میں اصل پاک ہے ، یعنی پانی اصل کے اعتبارے
پاک ہے۔ اس یئے بہت کت اس کی ناپاکی کا کوئی ٹیوسٹ نر ہو پاک ہی
مانا جا ۔ ئے گا۔ مثلاً جنگلوں میں گڑھوں کے اندر ہو پانی بحرار بہتا ہے، وہ
پاک ہے، ہاں اگر قرائن سے اس کے ناپاک ہوستے کا یقین ہوجائے تب
ناپاک ہجیں ہے۔

ا المسكى وجرسے بيتى بات كون جمورا جاسے كا اسكا اسكا اسكا الكان بحار مثلاً كہى كمر ميں باك باقى دكھا ہے، وہاں سے كا اسكا بحار الا يومالا كائر كتے و بحاكيا۔ اسپ شبہ ہے كرشا يد كتے نے بانى ميں منہ ڈوالا بومالا كائر كتے كو منہ ڈالتے و بحا نذكوئى قرينہ ہے كر كتے نے بانى ميں منہ ڈوالا ہے تو ايسى صورت ميں بائى باك مجما جائے كا اس بيلتے كر اس كا باك بونا بيتن ہے، اور نا باك بوے كا محمن سنبہ ہے، أورست ہے بيتن نائل نہيں

س شدید دشواری بهوتو اسکام میں بهولت بہویاتی ہے۔ مثلاً پرندوں کی بیٹ تا پاک ہے میکن کنوی کوان کی بیٹ سے بچانا نہایت دشوار ہے، اِس بے یہ عکم ہے کہ پرندوں کی بیٹ سے کنواں نایاک نزیں ہوتا۔

﴿ شدید مزدرت کے وقت تاجائز چیزی بھی جائز ہوجاتی ہیں۔ مثلاً کسی موقع پر پایس کی وجہسے جان پر آبنی ہے، پاک بانی میسر نہیں ہے مروت ناپاک باتی ہے، توالیم صورت میں ناپاک بانی پینا جائز ہے۔

۵ عم نگانے میں زیادہ پیز کا اعتبار ہوگا۔

مثلاً كسى برتن مين مطِتراً ورمستعمل ياني مل كئة ـ توجوز ياده بوكا - أسى كا اعتمار بوكا- اكر مطِرزياده بيت توسارا ياني مُطِرِ مانا مايين المواس سے وضواور غسل درست ہوگا۔ اور آگر مستعمل زیادہ سبے تو سارا یا فیصے مستعمل سجما سائے كا اوراس سے وضواور عسل سائز بر ہوكا۔

﴿ بِوَاتُ نِيُ وَبِودِ مِن أَتَى بِواسَ كَا وَبُودِ الى وقت سن مانا مِا

گاجی وقت اس کو دیجاہے۔ مثلاً کہی کنویں میں مرا ہوًا ہو یا دیجھا گیا لیکن برا ندازہ نہیں۔ہے کہ کمپ گراہے تواس کا عکم یہ سہے کہ جس وقت سسے دیجاسیے اِی وقت سسے كنويركو تا ياكسبهما باستظمار اور إس وقت سيريهد اس كنويرسكها في سعبو وضواور خسل وفيره سكيه سخة سب درست سمع بائي سكه

#### یاتی کے مسائل

ا یاتی ۔۔۔۔ جس سے جہارت درست سے

ا بارش کا بانی ، دریا ، سمندس بنبری تالاب ، چینمدر میب شوسیل اور كنوي كا يانى مياسب ميشا بويا كمارى، إسى طرح اشبنم، برون أوراؤس كالچھلا بۇلا يانى ياكسىسە، ان يىسىسەم يانىسىدىكى كرابىت كى يغير وضواور عنسل درست سبعه

 اخماست جيسے گوي، بيد، پاخانه وغيرہ جلاكر ہو يانی گرم كيا گيا ہو وہ پاک سبے اُور اس سے وضو اور عنسل درست ہے۔

ا سي الأسب، حوض يأكر مع من ياني زياده ونون عجمه اورتكاريا یا کسی برتن میں زیادہ دلوں تک بندریا اوراس ویرسے اس کا رنگ یا مزہ یا بو بدل جائے تو وہ پاکسیے، بلاکراہست اس سے جہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ ال بنگل وغیرہ بیں بھوٹے بڑسے گڑھوں بیں ہو یانی بھ ہوجا آ ہے، وہ پاک ہیں۔ بلاکراہمت اس سے طہارت ماصل کرسکتے ہیں البتہ قرائن سے ناپاک ہوسے کا یعنین ہوجائے یا کمان غالب ہوجائے تو مجر اس سے طہارت ماصل کرنا ورست نہیں۔

استوں میں لوگر مولی اور شکوں وغیرہ میں بانی رکھ دیتے ہیں اور شکوں وغیرہ میں بانی رکھ دیتے ہیں اور شکوں وغیرہ میں بانی ہیتے ہیں ، آور ہوری جس سے سب ہی چھوسٹے بڑسے ، شہری ، دیمہاتی پانی ہیئے ہیں ، آور ہوری اس سے استیاط نہیں ہو پاتی ریر پانی پاک سے رکسی کوا مہت کے بغیر اس سے وضوا ور خسل درست سب بالا یہ کہ کہی قرسینے سے اس سے ناپاک ہوئے کا یقین ہو جائے۔

ا بہوٹے اگر پائی میں ہاتھ ڈال دیں اوران کے ہاتھ ناپاک بھوسنے کا نہ یقین ہے اور در سنبہ ہے۔ مگر پونکہ بہتے عام طور پرامتیا ط بہیں جاست کا نہ یقین ہو، تواس پائی بہیں جاست کی بو، تواس پائی بہیں جاست کی بو، تواس پائی کا مکم یہ ہے۔ کہ یہ پائی پاک ہے بالکوا ہست اس سے ومنو اور خسالصے ورست ہیں۔

ورست ہے۔

اللہ فررست ہے۔

اللہ فرر ہرسب ہی لوگ ہے ہیں ابنہ قرائن سے معنوم ہوجائے کہ ایجے بین ابنہ قرائن سے معنوم ہوجائے کہ ایجے بین ابنہ قرائن سے معنوم ہوجائے کہ ایجے بین ابنہ قرائن سے معنوم ہوجائے کہ ایجے برت کا پانی پاک ہیں ہوئی پاک ہیز پڑجائے اور اس سے پانی کی کرنگ یا کہ بیز پڑجائے اور اس سے پانی میں پائی گئ یا ہو یا مزد اس سے پانی محافر ما ہوگیا ہو بیسے کر ہے ہوئے پانی میں پائی گئ موادر نہ اس سے پانی محافر ما ہوگیا ہو بیسے کر ہے ہوئے پانی میں بیائی گئ ملی بودی ہو یا زعمران پڑگیا اور اس کا معمولی سارنگ آگیا ہویا صابونے وغیرہ محمل سارنگ آگیا ہویا صابونے وغیرہ محمل سارنگ آگیا ہویا صابونے وغیرہ محمل سے اور اس سے وخو اور خسل درست ہے۔

وہ کنویں جن سے پرقبم کے لوگ پانی مجرتے ہیں اورائیے باتھ ہیر آور برق مے اور ایسے باتھ ہیں اورائیے باتھ ہیر اور برق وغیرہ میلے اور گرف آلود بروستے ہیں ، ان کا عکم برسے کہ سے کہ بیر باک بیں الآیر کر بانی محرسنے والوں کے باتھ بیر با برتن کی ناپائی کا بین بر بارت کی ناپائی کا بین بروجائے۔

(1) درخت کی بقیاں گرستے سے پانی کے تینوں یا کوئی ایک جمعت بدل ماست تو یہ پانی پاک ہے ، اس سے وضواور خسل درست ہے۔

(1) کیڑے یا جم معافت کرنے کے بیٹے یا خود پانی بی معافت کرنے کے بیٹے یا خود پانی بی معافت کرنے کے بیٹے یا خود پانی بی معافت کرنے کے بیٹے یا کوئی اور ایسی بی پرجز پانی بی سے بوش وی جائے اور اس سے پانی محارہ ما نہ ہو پہلا ہی ترہے تواس سے وضو اُور خسل سب درست ہے ، پاہسے اس کا رنگ ، مزہ ، اُوسب پھے

ال سبس بانی سے بیاول ، پاک برتن ، تزکاری وغیرہ وحوثی ماسے یا کار کرن ، تزکاری وغیرہ وحوثی ماسے یا پاک کیڑا تھنگالا ماسئے اُوراس سے یا نی کا مبرون ایک ہی وصف جسے یا بی کا مبرون ایک ہی وصف جسے یا کوئی وصف منہ ہے۔

یا کوئی وصف مذ بدسے تو اس سے وضواور عسل درست سبے۔

(ال) سور اور کے سے علاوہ کوئی اور زیرہ جانور جی پائی سے جہلایا میں اور جانور جی پائی سے جہلایا میں اور جانور کے جہم پرکوئی سخیاست کی ہوئی نہ ہو اور اس کے منہ کا کماپ پائی ہیں منہ ہے اور سے جہم پر کا کماپ پائی ہیں منہ ہے اور سے ملاوہ کوئی جانور کم میں جہم پر اور سور کوئی جانور کی منہ اور سے ورمنہ سے است نہ بھی ہوتو وہ پائی پاک ہے بیٹر ملیکہ جانور کا منہ اوپر رہوں جن کا گوشت کا لعاب پائی ہیں نہ پڑے اور گر گھوڑا یا اسے جانور ہوں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے تو منہ کا گوشت سے بعد بھی پائی پاک ہے۔ اس سے باطیعنان وضوا ورغسل درست ہے۔

الك اكرياني مين تمولا ما دوده كركيا اور يحب بين برائي نام فرق

بۇل يا فرق بى نېيىن بۇل تو اسى سىم كى كوابىت كى بغيروشوا ورىخسل درست سە

سے۔

(1) مَا و عاری اگر ٹاپاک ہوجائے تو مخاست کا اثریس وقت آئی

ہو جائے وہ پانی ہم پاک ہے اس سے طمارت حاصل کرنا جائز ہے۔

(4) پانی میں غیر دموی میانور مرجائے یا مرکز گر پڑے بیسے جی مکمی میر وغیرہ ، تو پانی پاک ہے اس سے وضو اور حسل درست ہے۔

میر وغیرہ ، تو پانی پاک ہے اس سے وضو اور حسل درست ہے۔

(1) پانی میں وریائی مبانور مرجائے جیسے جھی ، کیکڑا ، کھوا ، مینڈک وغیرہ تو پانی پاک رہے گاہے اور اس سے کہی کرا ہرت کے بغیرطارت عاصل کی جاسکتی ہے۔

کی جا سکتی ہے۔

یاتی ۔۔۔۔۔ جس سے طہارت ورست تبین

ا ماہ قبیل راکد میں اگر پیٹاب، نون یا شراب کا ایک قطرہ گرا کے یا کوئی اور سخاست درا می بی پڑ جائے یا رق جم پافانہ گر جائے تو مارا پائی سخس ہو جائے گا جائے یا رق جم پافانہ گر جائے تو مارا در سخس ہو جائے گا چاہے یا فی سے رنگ مزے افد تو ہیں پڑ جی فرق مذائے ، اس سے وضو اور خسل کرنا یا اور کوئی چیز پاک کرنا ورست نہیں۔ سخس ہو جائے گا اور فیر دموی جانوروں میں جو جانور انسان کا نون بوست سخس ہو جا سے گا اور فیر دموی جانوروں میں جو جانور انسان کا نون بوست ہیں جسے ہوئک بڑا مجر یا بڑا کھٹمل ، ان سے مرقے سے بھی پائی نبش ہو جائے گا اور قرمی یا فیص بانے جس میں نون ہوتو بھی یا فیص بانے گئی بان سے جائے ہیں خون ہوتو بھی یا فیص بانے گئی ہو باند ہو جس کے گا اور اس سے جہارت ماصل کرنا جائز نہیں۔ بین ہوجائے گا اور اس سے جہارت ماصل کرنا جائز نہیں۔ بین ہوجائے گا اور اس سے جہارت ماصل کرنا جائز نہیں۔ بین بانانہ اور گو ہر وفیرہ میں جو کڑا پیدا ہوتا ہے وہ بھی نجس ہے

ا منظی اور تری کے مینڈک کا ایک ہی کم ہے ابتہ شکی کے کسی مینڈک ہیں خون ہوتواس کے مرنے سے یانی نایاک ہوجائے گا۔ (عم الغة)

قليل ياني ميس كر مائة توياني ناياك بويلي كا-الم كري موض مين قليل إني مجسَّ موجود تما أئب اس مين اتسنا بإني بھوڑ دیا کہ سب مل کرکٹر بھگیا۔ توبہ مارا بانی تایاک سبے گا۔ آسس سے جهاریت مامسل کرنا ورس*ت بنیں*-عبى يانى يى كوئى اور ييز ملائى كئى يا يكانى كى اور يرييز ملانے یا پہانے کے بعد عرف عام میں اس کو پائی ند بھا جاتا ہو تو اس سے وضو اور عنل درست نهیں میسے تشریت برشرہ سٹور ہا، ستو وغیرہ۔ عن سيال أورتلي پيزون كوعرون عام مين ياني نبيي كنته، إن (4) سے ومنو اور منسل مائز نہیں شلا گئے کا رس مکیوڑہ ، مخلاب ، سرکہ وغیرہ اس طرے میلوں کے حرق اور مملوں کے پانی سے بھی وضو اُور حسٰل درست نہیں مثلاً يمو، سنكتر\_ كاعرق يا تربوز أور ناريل كا ياني وغيره-اكرياني يس كوئى باك پيز دال كريكائي ماسك اور عروب عام يس اس کو یانی بمی کہیں لیکن یانی کے محارما ہو جائے تو اس سے وہواور شال اكرياني مين ووده يركيا يا زعفان كرهي اورياني مين ووده يا زعفران کا نگاش ایمی طرح آگیا تو اس بانی سے وضو اور عسل ورست نہیں۔ کوئی ایسا میانور پانی میں مرجائے یا مرتے کے بعد گریڑے بو دربانی نه بهولیکن یا بی میں تیرا ہو جیسے بطخ یا مُرفابی، تو یا فی کنجس ہو مائے گا۔ اور اس سے وضو اور حسل درست نہیں۔ الماء متعل أكرم بإك ب ربين جم يا باس پر لك ما مي الدين الله مي الدين مي الدين مي الدين الله مي الدين الله مي الدين الله مي الدين الله مي ال جم یا باس نایاک ند بروگا، نیکن اس سے وضو افر خسل جائز نہیں، اس سے كريه نود تو باك سے ميكن دوسرى ييزكوياك بنين كرتا۔ ا پائ بانی میں مارمستعل میل سائے، اور مارمستعل مقدار میں

باك يانى سي زياده بوتوسارا بانى مستعل قرار ديا ماسئ كا اور اس بانى س ومنو اورعنسل درست بنر بموگا۔ پاتی <u>سے ہ</u>ہارت مکروہ سے 🕕 دموب سے جریانی گرم برکا ہو اسسے وضو اُور عنسل کرنامکوہ سبع اس سے برص کے مغید داع پڑجانے کا اندیش رہرتا ہے۔ ا الرقيل ياني ين أدى كا تعوك يا بلغ وغيره كربائے تواس وضو اور مشل كرنا مكر وسيد کوئی فیرمشلم میں کو پاک تا پاک کا اِمساکسسن نہ ہو، پاکش پانی یش بامت وال وسے لیکن اس سے باتھوں سے نایک ہوسنے کا یعین منہ ہمو مرون شکب ہو کہ ہونکہ عام طور پرغیرمسلم پاک تا پاک کا احساس بنیں رسکتے اس سیلے ممکن سے باتھ تایاک ہو، تواسیسے یاتی سے وضوافد مسل کامکرہ ومن المرا ملے بانی سے کہی ہے ومنوشنس کو ومنو در کرنا میا ہے اور

مذكبى اسدسي تخنس كوحسل كرنا بإسبيت جس كوعسل كى منرودست ہو، اوراس سبعے نایاک بیزون کا دمونا أور استنباکرنا می مکوه سب

 متامات بی کی قرم پرخدا کا عداب کیاہے ان مقامات کے یاتی سے وضو اور حسل مکرم و سید

الى بى بى يوسى اور سوام ير يمول كے بھے يانى سے وضو أور عنل كرنا مكوه سعيه

(ع) محمد مع أور نجر ك بحسم ياني سے ومنواور عسل مشكوك سے، یمی بین سے ماتھ نداس بلمارت کو مائز کہ سکتے ہیں نہ نامائز کہ سکتے ہیں ، إى سينة اس كا مكم يرسير كراسيس با في سير لمهادت مامن كرست سيريد تيمتم بمي كرلينا بإسيئة

### تنوسف یانی وفیرہ کے ممائل

انسان کا بوٹھا پاک سے ، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ویندار بویا بدکار، حورت بویا مرد ، جنابت کی حالت میں بویا حیض فناس کی حالت میں ، مرحال میں اس کا بوٹھا پاک ہے ، البتہ شراب اور سوریا اور کوئی مجنس چیز کھا کہ یا فرا سے تو جوٹھا نایاک برگا۔

ا ملال ما توروں کا بڑھٹا پاک ہے جا اسے جا ہے وہ چرند ہوں یا برند سیسے کا سے، بیل ، تبینس ، کری ، ہرتی اور طوطا ، مینا ، قاضة ، کبوتر وغیرہ اور محمور سے کا بحر مٹما مجی پاک سے۔

اور سورسے ہوں ہی ہوں ہی ہوت ہے۔

اس عبر دموی مانوروں کا ہوٹھا پاک ہے میاسیے وہ ملال ہوں یا موام اور دریائی مانوروں کا ہوٹھا میں پاک ہے جاہے وہ ملال ہوں یا موام اور دریائی مانوروں کا ہوٹھا میں پاک ہے جاہے وہ ملال ہوں یا موام ۔ البتہ یہ مشرط ان میں میں ہے کر مجاست کھاکہ قرآ یا تی ہوٹھا نہ کیا ہو۔ اُورا کر مجاست کھاکہ قوراً یا تی ہوٹھا نہ کیا ہو۔ اُورا کر مجاست کھاکہ قوراً یہا ہوتو میراس یا تی سے جہارت درست

مندس\_

سید بی ایوبا ، سان اور دو پادم مرون می رست اور آسته ما اور بی بیست اور آسته ما اور بی بیست بی ایوبا ، سان اور دو پر ندست بی حرام بین یا وه ملال جسانور بی بیست بین کمانت بین به مثلاً مرفی رسطخ وغیره بیست بین کمانت بین به مثلاً مرفی رسطخ وغیره ان کا بوشا مکروه ب اور اگر مرفی بند زکمی مباتی به و قواس کا بوشما پاک بست بان اگر . بی بیوبا کماکر فوراً پانی بین منه داست و اس کا بیوشما بیست بیست بی در این کا بیوشما نایاک بیت و اس کا بیوشما نایاک بیت و اس کا بیوشما نایاک بید و فیره کا بیوشما نایاک بیت و فیره کا بیوشما نایاک بیت

﴿ سِلِمُ مِن مُرسِن وائے توام مانور سیسے یا بھی، کینڈا،گوہ وغیرہ کا بوٹھا نایاک ہے۔

دوده ، دیمی اور سالن وغیره میں بلی منه دال دسے ، تواس کا کما نا (4) کسے اور ٹیر کا بُوٹما مشکوک ہے، اس سے ومنواور شمل کرنا شکوک ہے، اسیے یانی سے وضو کرنے کے بعد تیم می کر بینا جا ہیں۔ ا شکاری پرندے سیسے تکرہ ، بازو وغیرہ ان کا ہوتھا مکومہ ہے (١) بريا، مدني، بسكت، ميل وغيرو كرّ دے تومناسب بيہ كراتنا حته كائ كراستعال كيا يائے۔ ال بن مانورون كا يوثما ناياك يهان كايسينه مبى ناياك سياور جن كا بوشما مكروه ب ان كانسيشر مى مكروه ب--ال غيرمرد كا بوشما ياني اوركمانا وفيره عورت كے يئے كمانا پيٺا مکروه سیے۔

كنون كيمسأل واحكام كنوال پاك كرية تے وضاحتی احكام كنوي كے ممائل اور اس كے پاك كرتے كے طريعے اور احكام سمحنے کے لئے ذیل کے ماست ومناحتی اسکام کو صرور پیش نظر دکھنا چاہیئے ہ ا کنوں کا مارا یاتی فایاک ہوئے کی مورنت میں یاک کرنے کے سيئة منرورى سے كە كوس كا سارا يانى بكال ديا مانسة سرارا يانى نكاسية كامطلب يرب كراتنا يافى بكالا جائے كريا في توٹ مائے اوراسك بعد حبب ڈول ڈالیں تو آدما ڈول مجی نہ مجرسکے اور اثنا یا نی مکال وسینے کے بعد کویں کی مینڈ کنویں ٹی بی بی بی کی بیوٹی میٹری ، رہی ، ڈول اور کیا سے والوں کے باتھ پیر وغیرہ سب یاک ہوبائے ہیں ، الگ سے ان کھ پاک کمیسے کی مزورت تہیں۔ اور جس کنوی کا سال یاتی بالنامکن نرزداسس يسسينين سودول نكاسك سيد كنوال باكس زو

ا بن مورت نہیں ہوتی ، اگر کوئی است ول کی تشکین کے بیٹے کہی خوا میں مرورت نہیں ہوتی ، اگر کوئی است ول کی تشکین کے بیٹے کہی خوا می مورت میں بیس بیس ڈول زکا تا جاہے تو یہ خلافیت بشرع نہیں ہوگا ، ایسا کہنے میں کوئی حواج نہیں اور اس کو اسراف بے جا نہیں سے۔
ایسا کہنے میں کوئی حوج نہیں اور اس کو اسراف بے جا نہیں سے۔
(ایسا کہنے میں کوئی حوج نہیں اور اس کو اسراف بے جا انہیں مور پر معلوم نہ ہو اور کوئی قرینہ بھی نہ ہوتو کوال ای وقت بیٹنی طور پر معلوم نہ ہو اور کوئی قرینہ بھی نہ ہوتو کوال ای وقت سے تایاک قرار دیا جائے گا۔

بي وقت سے اس ميں مخاست ديجي كئے سے اور اگر كوئى قرينه موجود ، يو ، مثلاً ما نور پیول بمسٹ گیا۔یت تو گمان خالب بی سیے کہ وہ کئ ون بہے کنوی یں گراہیے اوراس میں میولا اور پیٹا ہے اس سے اس سے ایس سے اس مورت میں تین دن اور تین راتوں کی نماز کوہرائی سے اوران کپروں اور برتنوں کو بمی دوبارہ باکث كريس سر بواس يانى سے دھونے تے الكے بيون-اور جن بيزون ين تلافى كى کوئی صورست نز ہو۔ ان پی تروّوکی مترودرست نہیں وہ معافت ہے۔ جس كنوي ير يو دول إستعال كيا ما تأسيع، اس كنوي كوياك كرف في الى دول كا اعتباركيا ما يتك الداكر بروتت كى زياده بڑے یا زیادہ مجھے نے دول سے یاتی شکالاگیا توکسی اوسط وسیصے کے دول سے اس کا صاب ملا بابات کا اور اگراتا ہی بانی بتنا تکانے کا عکم ہے پائے۔کے ورسیعے پاکسی اور ڈرسیعے سے مکال میں تنب بھی کنواں پاکٹ ہو العنان اك كرد مسلط الما الى ايك دم كاليس التعوا معود وقف سے تکالیں ہرمورت میں کنواں پاک ہوجائے گا۔ ال سيس بيز الم كرئ في سيكوال تا ياك بواسي اكروه بيز فود بي ناپاک سے اشال مردہ چوہا، بی وفیرہ توسیلے اس کا بکالتا صروری سے بعد ين عمر كم ملايق بانى بكالا مائة الداكر اس ييزكو بكاسد بغيرياني بكالا

میا توجائے کتنا بھی پائی مکالی میا جائے کنواں پاک ند ہوگا۔ البنہ اگر یہ بین مرون موجائے کنواں پاک ند ہوگا۔ البنہ اگر یہ بین مرون مکم کے مطابق پائی مکا سنے سے کنواں پاک ہوجائے کا۔
مکم کے مطابق پائی مکا لئے سے کنواں پاک ہوجائے کا۔

() اگر کنویں ہیں کوئی ایسی چیز گری ہو خود پاک تھی ، لیکن اس میں سخامیت ملی مقابات کنوں میں سخامیت میں مشاہ گیند، جوتا ، میٹرا وغیرہ ، تو ان کا مجانب کنوں کے باک ہوئے والے بال میں میرون مکم کے مطابق پائی مجانب کنوں کے باک ہوئے والے بائی مجانب کنوں کے باک ہوئے ہے مطابق پائی مجانب کا دیجائے سے میان کا دیجائے کے دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کی دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کی دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کو دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کی دیجائے کو دیجائے کا دیجائے کی دیجائے کی دیجائے کی دیجائے کو دیجائے کی دیجائے کا دیجائے کا دیجائے کی دیجائے کی دیجائے کی دیجائے کے دیجائے کی دیجائے کا دیجائے کی دیجائے کی دیجائے کی دیجائے کی دیجائے کے دیجائے کی دیجائ

کافی ہے۔ میں کا مصرف میں اور کی اندازہ میں

نایای \_\_\_ جس میں سارا یانی کالنا مروری بسے

ا کنویں پیں کوئی جی سخاست گرجائے، خفیفہ ہویا غلیظ بھوڑی ہویا بہت سارا یانی نایاک ہوجاسے گا اور پُولا بانی نکا انا ضروری ہوگا شلا ادمی کا پیشاب یا فانہ گر بہائے، یا محاسے، بمبتس بھا، بی وغیرہ کا پیشاب یا فانہ گر بہائے یا تون اور شراب کا کوئی قطرہ گر جاسے۔ ہر مدورت میں کنواں نایاک ہوجائے۔

ا سورگرماست تو مارا بانی تاپاک بوماست کا باست وه دنده سنطے یا مرا بودا اس سیست کر شور کا بدن ، پیشاب، پاخلسنے کالمسسمت سنجہ سے م

ایان اگراہ ہی گرکر مرجائے جا ہے مسلم ہویا غیرمسلم سساما ہائی ناپاک ہوجائے گا۔ ای طرح اگر مرسے کے بعد قرجائے جا ہے ہی ہو یا بڑا ساماکنواں تا پاک ہوجائے گا۔

المرى يا الاست برا الورد كاست بمين الون الما المرى يا الاست بمين الون يا يا تى المرى يا الله بين الون يا يا تى المرى يا الله بين المرى المرى

کوئی دموی میا تور زخی ہوکر گرمائے میاسیے زندہ شکلے یا مرا ہوًا سارا یائی فکا نیا منروری سینے۔

ال مون ناپاک چیز ہمیسے کیڑا برتن ، جُوتا وغیرہ مرساسے تو سارا یان ناپاک ہوجائے محا۔

ی کوئی دموی ما نور میاہے کتنا ہی جیوٹا ہو گر کرم جائے اور پیمول پیٹ ہائے یا بچولا پیٹا کر جائے تو سارا یا نی ناپاک ہوجائے کا مثلاً پی یا، پڑیا، جیکی وغیرہ گر کر مچول میٹ جائے تو سارا یا فی مکالنا منروں کا سیے۔ مرغی اوربطی بیت گرجائے توساما یا نی نکانا مزوری ہے۔ (٩) اگردو بتیال یا استفدی وزن کے بقند جنداور مالور گرکرم ما بی تو کنوال نایاک برومات می کار

اکر ہوسے یا جیکل کی دم کٹ کر کنوں میں گرماسے توسالایانی

بیکا ننا ضروری ہے۔

ا کوئی غیر دموی ما تورشلا بچتو، میز، تینا، تھیک یاضی کامیندک وفیرو گرکر مرجائے اور میول میسٹ ماسے تو مارا پانی ناپاک بوجاسے کا اور سارا یافی مکالنا منروری ہے۔

نایای \_\_\_\_ سیس سارا یانی کالنا منروری نہیں

نى، مرى، بوترياس كے ملاوك فى جانور كنوں بىل بركم مر ماست مكر ميفسد معت يبين تويالين دول كاست سوكنوال باك بو ما تاسب، ١٠ فول كال سيك مايل تو بهترسه-

٠ اگريميا، يخيا، يا ان كريماير كونى جافد كوي يل يل يركرم ماسے آور میوسے پہنے نہیں تو بین ڈول کاسلے سے کٹوال یاکسہ ہو ما ماسب اور اگرتیس دول کال بیائے بایش تو بہترہے۔

سلم کنویں میں گرے والے جا توروں کی ومیسے کنویں کی نایا کی کا اندازہ کرنے کے یا فقہ یں میارے طور پر تین بالور یں۔ بھری کی اور ہوا۔

<sup>•</sup> بری کے برابر یا اسے بھے جانور بری کے عمیں ہیں۔

بل کے برابر یا ابی سے بڑے اور بھی سے جبوٹے مانور دبتی سے عم یں

پوسے کے برابر یا ہوہے سے بسے اید تی سے چھوٹے جانور بوہے کے

س بڑی چیکل ( جس میں بہتا ہوا نون موتا ہے) اگر گر کر مرَ سائے اور میوے بھٹے بہنی تو بیس ڈول مکا سے سے کنواں پاک بوجا آ بھاور اگر تیس ڈول نکال لیئے ما بین تو بہتر ہے۔ اسى كنوى ميں مُرعَىٰ مُوكِرُ مُركِیٰ اسے كوئی سنفس يانی جرزيا تعاكر إس كو كنوي سے بخش ہونے كى اطلاح دى تحى اس نے وہ ياتى تو پمینک دیا لیکن وہی مجیکا ہوا ڈول دومرے پاک کنویں میں ڈال دیا تو بہ پاک کنواں ممی ناپاک بوگیا۔اور اس کو پاک کرنے کے بیٹے مجی ناپاک كنوں کے برابر لین مالیس ڈول مكانے مایش کے۔ وه صورتیں جن میں کنواں نا یاک منیس ہوتا ا خبرؤموی ما نور مثلاً سجتو، مبڑ، نشکی کا مینڈک وغیرہ اکر کنویں یں گرکر مرجائے یا مرتے ہے بعد کر جائے توکنواں نایاک ندرہوگا۔ · دریان میا نور بیسے مجلی کیکڑا، مگر میر وغیرہ کر کرمر میائے یا مزا ہوا گرماسے تو كنوال نايك مربوكار س زندہ آدمی کنوں میں گر ماسٹ اور خوط سے سے بعد مجرزندہ مل است توكنوال نا ياك مذ بوكا، إل اكرجم بركوني مناست على بوني بوتو كنوال نايك بهوماست كال (م) سورسے برواکسی بھی طال یا حرام میا آورسے بال ، ناخن یا تروکسی ر بری کنویں میں کر جائیں تو کنواں پاک رسے گا۔ بن ما نوروں کا یوٹھا یاک ہے وہ اگر کتویں یں گر کرزندہ بھی أين توكنوال ياكث رسيع كا\_ (4) بين مانورون كا يُحرُمُما ناياك يا مشكوك ب يا وه اكركنوى مين ا سور اگر کر زندہ بی بھل کے تیب بی وہ کواں تا یاک سے اور اگر اس کے جم کا کوئی

حصد كرمائے تب بمی كوال ناياك ہو جاستے كا ..

گرکر دندہ نکل آئیں تو گنواں ناپاک نہ ہوگا بشرطیکہ ان کا منہ پانی میں رہ ڈوب مے اور پانی میں ان کا گنا انا بہتر ہے۔ اور پانی میں ان کا گنا ہے۔ مگرامتیا ما بیس تیس ڈول بُکا لنا بہتر ہے۔ اور پانی میں ان کا گنا ہے۔ مگرامتیا ما بیس تیس ڈول بُکا لنا بہتر ہے۔ ان مُرغی اور بطخ کے علاوہ کمی پر تعہدے کی بیٹ گرینے سے کنواں نا پاک نہیں بہوتا۔

کری کی پیند مینگنیال اگر کنویں میں گرمایش تو کنوال ناپاکٹوں مرحوا

ببوتا \_

() کوبروں اور موبی پاسنے والوں سے کنویں مام طور پر کوبر اور لیدے ریزوں سے پڑے ہیں پاستے ، اوران سے برتن بمی گوبروفیرہ سے پوری طرت محفوظ نہیں ہوستے، تو ہے کہ ان سے نیئے گوبروفیرہ سے پوری پوری امتیا ط بہت موشوار سے ۔ اِس سے آگرمعویی مقدار ہیں گویر لیدوفیرہ کنویں ہیں گر میاسئے تو اُن کا کنواں نا یاک نہ ہوگا۔

ا کوئی فیرمسلم کنوں میں کیسے، یاکوئی ایسائٹنس کنوں میں اتسے جس کو ہنا اسٹنس کنوں میں اتسے جس کو ہنا سنے کی طاجست ہوتو کنواں نایاک نز ہوتھا ، بشرفیکہ جم اور لہاس پرکوئی کنیاست نزیجی ہولیکن اگرائی تسکین سکے بیائے کوئی جیس تیس ڈول پرکوئی کنیاست نزیجی ہولیکن اگرائی تسکین سکے بیائے کوئی جیس تیس ڈول

مكال الماسد توكونى منائعة بنيس-

ا کوئی الیی چیز کنومی میں گرماسے جیں کا تایاک ہونا بیتی ہنیں ہنیں ہنیں سے سے کا تایاک ہونا بیتی ہنیں ہنیں سے سے مثلاً انگریزی دُوا بین جن سے بارسے میں سٹ کہ سے کوان میں شراب سے ، خلا انگریزی دُوا بین جن سے کواں نایاک نزموگا۔

ال شہروں ہیں کمنگ سے پائے کے قدیعے ہو پانی آناہے۔ یہ ماء جاری ہیں کوئی سے پائے سے قداسی وقت پانی آناہے۔ یہ ماء جاری ہیں اس میں کوئی سخاست گرے تواسی وقت پانی ناپاک سمما مبائے کا جب رنگے کا بور مزے میں فرق انجائے۔

استنياكابيئان

پیٹاب پافائے سے فراعنت کے بعد یمان پاک کو ہے کواستنہا کہتے ہیں، شریعت میں استنہا کہتے ہیں کارم میل انتدعیروسلم سے اس عفلات اور لاہوا ہی سخت گناہ ہے ، بی اکرم میل انتدعیروسلم سے اس کو مذاب قررا مبیب بتایا ہے ، ایک پارات وہ قروں کے پاس سے گوندیدے قرمایا ،

رفع حاجت کے اواب ہے احکام پیٹھ کر کے بیٹمنا من ہیں ہے ، بچوں کو پانا نہ پیٹاب کرائے وقت بمی الیی جگر بیٹھ کر کے بیٹمنا من ہیں ، بچوں کو پانا نہ پیٹاب کرائے وقت بمی الیی جگر نہ بٹمانا چاہیئے بہاں قبلہ کی طرف مندیا پیٹھ ہوتی ہو، ای طرق موریق اور بیاند کی طرف مندیا پیٹھ کرے پانا نہ پیٹیاب کرنے سے بحی پر کارزا جائے بیاند کی طرف مندیا پیٹھ کرنے کہ پانا نہ پیٹیاب کرنا منے ہے، موراق بیں تو اس بے کہ ممکن سے کوئی موذی جاتور ہواور وہ نیکل کر کاف ہے، اور سخت زبین پراک سینے کرچینٹیں پڑماسنے کا خطوسے۔

س مای دار درخت کے نیجے، دریا اور آلاب کے کااے جہاں سے لوگ بان ہی لیے بول ، مجل بچول والے ورخوں کے نیج ایسے متامات جہاں لوگ وضوا کر خسل کرتے ہوں ، جبران ہی اور مبوریا جدگاہ کااس جہاں لوگ وضوا کر عسل کرتے ہوں ، جرستان ہی اور مبوریا جدگاہ کا ایسے متام کرگاہ پر استوں سے قریب ، خرص الیسے جہام کرتا منع سبے جہاں لوگ الشخے بیوں متام است پر باغان ، پیشاب کرتا منع سبے جہاں لوگ الشخے بیوں مرازوں کو بورا کوتے ہوں اور مناسب سے ان کوشکی من اور من کو بورا کوتے ہوں اور مناسب سے ان کوشکی من سے کا ایم ایش ہوں ، یا دو مری من ور توں کو بورا کوتے ہوں اور مناسب سے ان کوشکی من سے کا ایم ایش ہوں ۔

﴿ مَعْرِبِ بِهِ اللهُ مِنْ اللهِ ال

اگراهم فی وقیره پرنداکا نام یا کلریا آیست یا مدیث بھی ہوتو یا فانہ پیشاہ کو ماسیے تاکہ بدادی میں ہوتو یا فانہ پیشاہ کو ماسیے وقت اس کو آثار لینا چاہیئے تاکہ بدادی میں ہو۔

معنرت الس رضی الله عند کا بیان سے کرہ «بنی اکرم معلی الله علیہ وسلم کے یا تھ میں ایک انگوشی ریا کرتی متی جس ہے « عُیْدًی سَاسُول اللّٰهِ کندہ تھا،جب ایک رفع ماجت کے یئے تشریب ہے جائے اللّٰہ کا کا ایک کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کے ایک کا ایک کے ایک کا ایک کا ایک کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کے ایک کا ایک کی ایک کی کا ایک کی کا ایک کے ایک کا ایک کا

(۱) بیشاب پاخانه کمستے وقت بلامزورت باتیں کرنا، بے وجہ کمانسنا، کسی میرک بیز کا پڑھنا، یا جمینک کسئے

توانی کرنٹر کہنا درست بنیں ہمالیتہ دل میں کہریس، توکوئی منائعہ بنیں۔

پاناسے بیں تمام کیڑے اٹارکر بائل نظا بیٹمنایا بلامنرور اسٹ کریا کھڑے ہوئے اٹارکر بائل نظا بیٹمنایا بلامنرور ایسٹ کریا کھڑے ہوئے انان بیٹاب کرتا درست بنیں۔

میٹ کریا کھڑے ہیں یا میدان میں دفع ماجست کے بیٹے بیٹمنا ہوتو

بیشنے سے پہلے اور بہت الملاء یں بیٹمنا ہوتو دانمل ہو<u>۔ نے سے پہلے بہ</u> کی ارار معند سال میرار

وُءَا بِرُمِنَى سِإِسِيئِهِ.

اَلْهُ مَ إِنِي اَعُودُ بِلَتَ مِنَ الْعُبِيثِ وَالْخَبَالِمَوْلِهُ مَا رَبِ اللّٰهِ مِي بِنَاه مِاسِتَ بَيْن شريهِ بنات سعنواه ق

مذكرة من يا مؤنث ٤

الديني كامام بخثايه

اوراگر فراغست سے بعدی ہے دعا یاد مزہو تو ہے منظروُما پڑھ لیں ہ غُنسٹرانکے۔

« اسے امترین تیری مجشش کا مالید ہوں 2

و کم میرے ہوئے یا ہے۔ ہوئے یا فی میں پیٹیاب نہ کرنا چاہیے۔ صفرت ما ہر دمنی اللہ تعالی صنہ کا بیان ہے کہ بی اکرم ملی اللہ علیہ واکہ وسلم سے بہتے پانی میں پیٹیاہت کوسے سے منع فرمایا ہے اُور ایس بی کا بیان ہے مجی ہے کہ بی کریم سے معجمہ ہے بانی میں پیٹیا

> سله بخاری۔ سکھ رنسانی ، ابنِ ماہیہ

كرسنے سے منع فرمایا سبے ہے استنجا سے آواسپ واسکام

ہوبائے، تب بائی سے استنہا کرنا چا ہیئے۔

کر ترک کا سشبہ نہ زہرے اور خصلے سے استنہا اتنی دیر تکٹ کرنا چا ہیئے کہ ترک کا سشبہ نہ زہرے اور نشکی کا بقرا اطمینان ہوجائے چاہیے ہیں ہم کر اطمینان عاصل ہو یا اور کوئی مناصب موکت کہ ہے ہے ماصل ہو۔

کر اطمینان عاصل ہو یا اور کوئی مناصب موکت کہ ہے ہے ماصل ہو۔

ور نظرم وحیا کا معرور پاس و اماظ کرنا چا ہیئے۔ مام ماستوں ہیں جہاں مورتی اور نظرم وحیا کا معرور پاس و اماظ کرنا چا ہیئے۔ مام ماستوں ہیں جہاں مورتی ہے، مرد گزرستے ہوں ، ب انتخاب کے بات ہے ہیں ہاتھ واسے فراسے کے بارسے ہیں بڑا خلط تا نثر پیدا ہوتا ہے، اور اسسن سے مرکتیں کرنا بڑی ہے بارسے ہیں بڑا خلط تا نثر پیدا ہوتا ہے، یہ کام یا تو اسلامی ہندین کے بارسے ہیں بڑا خلط تا نثر پیدا ہوتا ہے ، یہ کام یا تو

ان مٹی کے فیصلے، بیتمر ککر، معولی پُرا ناکیرا، جاذب آور اس قام کی معولی پُرا ناکیرا، جاذب آور اس قسم کی اُن ساری پیرول سے استے استنباکیا ما سکتا ہے ہو پاک ہول آور ہن

بیت الملارک اندر کرنا کا بیتے یا مجرادگوں کی ٹھاہ سے نے کرکسر نا

سیے نجامست وُور ہوسیکے، البتہ اس کا نماظ دَسبے کہ استنے سے سیے ہے؟ استعمال کیا جاسئے وہ نزتو قیمتی اشیاء ہوں اور ندالیی چیزی ہوں ، ہن کا احزام صروری سے۔

(۵) لید، گود، مینگنی یا وه فرسیلے جن سے ایک باراستنجاکیا ما چکا ہو، یا وہ چیزی جن سے مخاصت وکورنہ بھے سکے مثلاً مرکہ ، مثربت وغیرہ ان مئب چیزوں سنے استنجا کرنا منع سبے۔

﴿ ثِلْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُعْلَمُ مِنْ سِيرَ كَلِيف بهنچنے کا اندلیٹر ہو، ان سسے بھی استفہاکہ نا منع سہدے۔

ک لوبا ، تا نبر، پیتل ، سونا جاندی اور دوسری دها توں سے استنہا کرنا منع ہے۔

ک وہ چیزیں جن کو مانور کھاتے ہوں مثلاً گھاس، مجدورہ، پہتے اور قیمتی اشار ہیں۔ ہاں گوشت وفیرہ اور قیمتی اشار ہیں۔ ہاں گوشت وفیرہ اندی سے ابزاد ہیں۔ ہال گوشت وفیرہ مسجدی پشانی کا محروا ، موارا ، محاران وفیرہ ، ربحا برنوا کا غذیا ساوہ کا غذریس مسجدی پشانی کا محروا ، معلوں سے چھکے عرض اِن تمام جیزوں سے بررکھا جا آ ہو ، زمزم کا پانی ، معلوں سے چھکے عرض اِن تمام جیزوں سے استنجاکونا منع ہیں۔ بین سے انسان یا جانور قائدہ اُٹھاتے ہوں ، یا جرکا استرام کرنا منرودی ہو۔

اگرگندگی اپنی مگرسے مزیشے تواستنباکرنا سنست مؤکلاسپے اوراگراپنی مگرسے بڑھ جاسے توفرش سے۔

ا پیشاب با خاست مقام سے آگرکوئی اور نماست خارج ہو شلاً پہیپ نون وفیرہ تب مجی اِستنجا کرنا جاہیئے۔

ا استخاباً بایش با تفسیے کرنا چاہیئے۔ اور استخابے بعد ہا تھ کو ایج بھر اسے۔ ابھی کمرت وجو لینا چاہیئے ، مٹی سسے یا صابون وغیرہ سے۔ معرست ابوہر دوخ فرماستے ، بین کر بی اکرم صلی انڈ علیہ ملم جب بہت الحالاء تشریعت مے ماتے تو میں ایک بیٹی کے برتن میں آپ کو پانی دیتا۔ آپ استنجا فرماستے اور مجرندین ہر ہاتھ مکتے۔

# وطوكابيان

ومنوكي فضيلت وبركت

وضوکی عظرت وا بمیرت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی اکہ خود قرآئ پی نہ مردن اس کا مکم سے بلکہ تغییل کے مائٹہ یہ بھی بٹایا گیاسہے کہ وضویں کن کن احضار کو دحویا جاسے، اور برجی وضاحت کی کہ وضوئمازکی فازمی شرط

ده و او د اسینے دونوں یا تھوں کو کیٹیول بھی دھولو، اوراسینے مرول پر مے کرلو، اور بچر اسینے دونوں پیرول کو مختوں یکس دھولو پی

ن و و المدمل المدعليه وسلم سنے ومنوی فنیلت ویرکت کا ذکر کرستے ہوئے فرمایا :

« میں قیامست کے روز اپنی اُست کے توگوں کو پہچان

کسی نے کہا یا دمول انڈ ریسے ہے وہاں تو ساری دنیا کے انسان جمع ہول

سله علم الغقر معتداول ــ

گے ہو فرمایا ہ

"ایک مہران ہے ہوگی کہ ومنوکی وجہ سے بیری اُمنت کے بہرے اور بائق بائوں مجھا دسے ہوں ہے ہے۔
اور ایک موقع پر آپ نے اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

میرے اور میرے تائے ہوئے طریعے کے مطابق ) چی طری وضوکر سے اور ومنو کے بعد کھر شما دست

ومنوکر سے اور ومنو کے بعد کھر شما دست

اکشہ کہ آن لا اللہ الا الله واکا الله واشہ کہ ای محت ما

دینا ہوں کہ فیرسلی اللہ علیہ ویا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود خیں اُور میں گواہی دینا ہوں کہ فیرسلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے ربول ہیں ؟

وینا ہوں کہ فیرسلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے ربول ہیں ؟

وینا ہوں کے کہ وہ جی وروا دیسے سے جانے جنت میں داخل ہوں ہوں ۔

نیزائی۔نے فرمایا:

« ومنوکرسنے سے چھوٹے چھوسٹے گناہ محمل ہاتے ہیں اور ومنوکرسنے والا اسموت ہیں بلند وربیات سے ٹوان ہا آہے اور ومنوکرسنے والا اسموت ہیں بلند وربیات سے ٹوان ہا آہے اور ومنو سے سارسے ہی بران سے گناہ حجر میاستے ہیں ہے اور کا ایک کا معامت قرار ویا ہے ، اورایک تع بر تو اس سے ومنو کو ایمان کی علامت قرار ویا ہے ، اورایک تع بر تو اس بی ساہ مق بر قائم دربو ، اور تم ہرگز داہ مق بر

اله علم النعة معداول -تله مسلم -تله بخارى ،مسلم- بین کای اوانه کرسکوسے (بندا اپنے قعبوراور ماہیزی کا اصا<sup>اک</sup> رکھو) اور ٹوک سجھ لو ہمارے ساسے اعمال ہیں سسنب سے بہتر نماز ہے اور وضوی پوری پوری پھیداشت توبس مومن ہی کرسکتا ہے۔

کرسکتا ہے۔

وضو کا مسئون طریقہ

ومنوک نے والا پہلے ہے تیت کہ سے کہ پی محف خدا تعالیٰ کو نوش کہ ہے اور اس سے اپنے عمل کا مِسلم پارے کے بیٹے وشوکر تا ہوں بھر بیٹیم ا ملّی الدّرِ حَدَّ اللّٰهِ الدّرِ حَدَّ اللّٰهِ الدّرِ حَدَّ اللّٰهِ الدّرِ حَدَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

"ایے انسام سے گنا ہوں کو بخش دے اور میری رہائش گاہ میں میرے سے اور میری رہائش گاہ میں میرے سے کشادگی پریدا فرما دے اور میری روزی میں برکست مطافرمسا

صفرت اُبُومُوکی اشعری کا بیان ہے کہ رہ بین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیئے وضو کا پائی لایا،
سرمی نے ومنوکرنا شروع کیا، تو میں نے سنا کہ آپ وضو میں بیر دُما (بینی آ الله مم الحقیق کی اُرُمَّ مَا عَفِیمُ لِی ذَنْ بَیْ ) بِیْرُمَّ مَسِیم سے مقے میں بیر دُما (بینی آ الله مم الحقیق کی فیری کے بیر ما سے مقے بی ارشاو فرما یا،
بوجہا یا رسول امنی آگئے ہے دُما فرما سے مقے بی ارشاو فرما یا،
بیر سے دین و دُنیا کی کون سی چیز ما تکھنے سے جھوڑوی !"

سله مؤفاءمام مالك. لاي مأمير.

که الجواوُد*، ترمنگ*\_

تلە نىائى-

مد نی اکرم می الدمید وسم مسواک کا غرم حولی البخام فرماست نی جسب بی بیندسسے بسیدار بست کم بی اکرم می احتراب کا معمل مقا ، ون بی یا داشت می جسب بی بیندسسے بسیدار بوست ، تو ومنو کرست سے بہنے مسواک مزور فرماست (ابوداؤد) اور مذافه کا بیان سب کم جی اکرم میلی احتراب والع والع والع جب شب می تبعد کے بینار ہوستے والت کا مسول متول مقاکم مسواک سسے اپنے مذکو ثوب اتبی طرح صاحت فرماست و ( ہم ومنوکر کے متحد میں متعدل ہو جاست ) اور احت کو جسماک کی ترقیب وستے ہوئے ہی اکرم مشلی احتراب نے فرمایا :

ملا ممواک مزگویہت زیادہ پاک ماعث کرنے مال اعد نعدا کو بہت زیادہ ٹوسٹس کرنے والی چزرہے ہے (نسائی ء بخاری) نیز آتے نے فرمایا ہ

ماگریمے انسٹ کی مشتری کا خال نر ہوتا تو پس حکم دیّا کہ ہروضویں مسواک کیا کریے ہے۔ (بخاری ، مسلم)

لله مكردوزيدي مالت ين امتياط سيركام سف

گئی ہوتو داڑمی ہیں ملال بھی کرسے تاکہ بالوں کی جڑیک بانی ایجی طرح پہنے مباسئے۔ اُور چہرہ وحوستے وقت بہم الشد اور کائٹر شہادت کے بعدیہ دُما بھی پڑھے:

بِعَــُهُ اللّٰهُمُّمُ بَيِّصْ وَيَغِينَ يَوْمُ تَبْيَعَنَ وَجُوْهُ وَتَسْتُودُ وُحُهُوْ كَالِيْهِ وُحُهُوْ كَالِيْهِ

و است الشر میراییرہ اس وال دوش فرمادسے چی د ل کو چیرے موثن مرمادسے چی د ل کھ چیرے موثن موں میں ہوں ہے ہے۔ موثن موں سے ہے اور کے چیرے تاریک مول سے ہے۔

پھر دونوں یا تقوں کو کہنیوں سمیست ایکی طرح نمل مکل کو معید ہے ہیں وایاں یا تقد سمیر بایاں یا تقد تین تین یار دموسے۔ آگر یا تقدیم انگوشی دفیر ہو تو بالاسے اور مور تیں بھی اپنی پوٹریاں اُور زبور وخیرہ بالایں تاکہ یا فی اچی طرح مہنے جائے اور یا مقول کی انگلیول میں انگلیاں ڈال کرخالال سمی کوسے مجر دونوں یا مقول کو یا تی سے ترک سے سر اور کا نول کا اس کے کیسے سے دونوں یا مقول کو یا تی سے ترک سے سر اور کا نول کا اس کے کسے دونوں یا مقول کو یا تی سے ترک سے سر اور کا نول کا اس کے کسے۔

مئح كاطريقته

باراستعال بروجها بو-

می کسنے بعد مجر دونوں پاؤں شخنوں میت ہیں بن ہار ہی وہ وہ اسے اور بائیں کردائیں ہاتھ سے ملک جائے اور بائیں اسے اور بائیں باتھ سے ملک جائے اور بائیں باتھ کی بچوٹی ابھی سے ہاؤں کی اجھیوں کے درمیان نمال جی کرے دائیں بئیر پر بئیر ملال بچوٹی ابھی سے ہاؤں کی اجھیوں کے درمیان نمال بی کرے ایک بئیر بئیر میں انگوشے کی دراز برختم کرے اور بئیر میں انگوشے کی دراز برختم کرے اور وس میں انگوشے کی دراز برختم کرے اور وس اس کی ما تھ کرے کا ابتہام کرے ایک منوب کے بعد فوا دوسرا معنود صورتے ۔ فہر منہ کرکہ وقنوں کے ساتھ نہ دھوئے۔ فہر منہ کرکہ وقنوں کے ساتھ نہ دھوئے۔ وسے قاری بوکر اسمان کی ساتھ نہ دھوئے۔ وسے قاری بوکر اسمان کی ساتھ نہ دھوئے۔ وہوئی انگا ہا شماستے ہوئے بین بار

اَسَّهُمُنُ اَنْ لَا إِلَّمَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَحُمَّ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهُمُنُ اَنَّ حُمُّ مَثَلًا عَمَيْنَ } وَمَ سُولُكُ اللَّهُمُ اجْعَلْنِيُ وَاشْهُمُنُ النَّوَ ابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَعِّرِيْنَ عِلَى الْمَتَطَعِّرِيْنَ عِلَى المَتَطَعِّرِيْنَ عِلَى المَتَطَعِّرِيْنَ عِلَى المَتَطَعِّةِرِيْنَ عِلَى المَتَطَعِّةِرِيْنَ عِلَى المَتَطَعِّةِرِيْنَ عِلَى المَتَطَعِّةِ وَيْنَ عِلَى المَتَطَعِّةِ وَيْنَ عِلَى المُتَطَعِّةِ وَيْنَ عِلَى المُتَطَعِّةِ وَيْنَ عِلَى المُتَعَلَّةِ وَيْنَ عِلَى الْمُتَطَعِّةِ وَيْنَ عِلَى المُتَعَلِّقِ الْمِنْ المُتَعَلِيْنَ مِنْ الْمُتَطَعِّةِ وَيْنَ عِلَى الْمُتَعَلِّقِ الْمُتَعَلِيْنَ عِلَى الْمُتَعَلِّقِ وَمِنْ الْمُتَعَلِّقِ وَمِنْ الْمُتَعَلِيْنَ عِلَى الْمُتَعْلِقِ الْمِنْ الْمُتَعْلِقِ وَمِنْ الْمُتَعِلِيْنَ عِلَى الْمُتَعْلِقِ وَمِنْ الْمُتَعْلِقِ وَمِنْ الْمُتَعْلِقِ وَمِنْ الْمُتَعْلِقِ وَمِنْ المُتَقَالِقِ الْمِنْ الْمُتَعِلَى المُتَعْلِقِ الْمِنْ المُتَقَالِقِ وَمِنْ المُتَقَالِقِ الْمُتَلِيِّ الْمُتَعْلِقِ وَمِنْ الْمُتَوْلِقِي اللَّهُ الْمُتَالِقِيْنَ الْمُتَعْلِقِ الْمِنْ المُتَوْلِقِي اللَّهُ الْمُتَعْلِقِ الْمُتَلِيِّ وَمُ الْمُتَعْلِقِ الْمُتَعْلِقِ الْمُتَعْلِقِ الْمُتَلِقِ الْمُتَعْلِقِ الْمُتَلِقِينَ وَاجْعَلَى فِي مِنْ الْمُتَعِلِيْنَ عِلَى الْمُتَعْلِقِ الْمُتَلِقِ الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِلَى الْمُتَعْلِقِ الْمُعَلِيْنِ الْمُتَعْلِقِي الْمِنْ الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِلِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِلِي اللْمُتَعِلِي الْمُتَعِلِي الْمُتَعِلِي الْمُتَعِلِي اللْمُتَعْلِقِ اللْمُتَعِلِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِلِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِلِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِيْنِ الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِلِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِي الْمُتَعِلِي الْمُتَعِلْمُ الْمُتَعِيْمُ الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعْلِقِي الْمُتَعِي الْمُ

مدین گوائی دیتا ہوں کہ اصلے مواکئ معروبتوں وہ اکیلاہے۔
کوئی اس کا شرکی بین ۔ اور بی گوائی دیتا ہوں کہ محد اس کے بندے
اور اس کے رمول ہیں دراسیا مدا ہے ان فرکوں میں شامل فرما ہو بہت لریا وہ
ریاں توبہ کرنے والے ہیں اوران لوگوں میں شامل فرما جو بہت لریا وہ
یاک میاف زہرے والے ہیں اوران کوگوں میں شامل فرما جو بہت لریا وہ

وضو\_کے احکام

وضوفرض ہونے کی صورتیں اس برنمازے ہے جاسے فرض ہو یا تنل، ومنو فرض ہے۔

سله محسن حمين مجال ترمتري -

| •                                                 |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| نماز جنازه کے لئے وضو فرمن سبے۔                   | $\mathbf{P}$ |
| سجدة ملاوست كيسيك ومنوفرض سيء                     | <b>(F)</b>   |
| ب الاست كى صورتيس                                 |              |
| بيت التيسك طواف كميك ومو واجب ب                   | 1            |
| قران باك مجوسة سيسائي ومنو وابيب سے               | $\bigcirc$   |
| نه بوستے کی صورتیں                                | ومنوسنسة     |
| موسف سے پہلے ومنوکرلیتا متست بیے۔                 | 1            |
| عشل كرسة سيريبل ومنوكرنا منست بيد                 |              |
| ے ہوستے کی صورتیں                                 | بنوستمب      |
| اذان اور بجرك وقت وضومتن ازان اور بجرك وقت وضومتن | 1            |
| خليد برسفت وقت بالب خلبر بماح بويا محليه بور      | $\bigcirc$   |
| دين كي تعليم وسينت وقت-                           | <b>(P)</b>   |
| وكرالني كميست وقست                                | (A)          |
| موکرا شمنے کے بعد۔                                | <b>(</b>     |
| ميت كوهنى وسيف كيدر                               | Y            |
| مومنة اقدى مرمامنرى كوفست                         | <b>(</b>     |
| میدان عرفات میں تم زیے کے وقت۔                    |              |
| منا اورمردہ کی سمی کے وقت۔                        | <b>①</b>     |
| بمنابست کی مالمت میں کھلے تے ہے۔                  | ( <u>•</u> ) |
| حیض نناس کے ایام میں ہرنمانے وقت۔                 |              |
| اور بروقت إوضو ربانمى مستحب بعداس كى برى نيك      |              |

آئی۔۔ وضو<u>ے کے</u> فرائفن

وضويس بارجيزي فرجى بين أور ورحقيقنت ابنى مار چيزول كأتام وضو ہے۔۔۔۔ ان میں سے اگر کوئی بیز بھی میٹوٹ مائے یا بال برابر می کوئی عِكْر موكمي زه جائے تووتوية بوكا ...

ا ایک بار پورے جرے کا دھونا۔ مینی بیٹانی کے بالوں کی براسے معودی کے یہے تک اور ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لو تك سارے يہرے كو دھوتا۔

ایک بار دونوں بائتوں کو کمینیوں سمیست دمونا۔

🕑 ایک پاریوتمانی مرکامنے کرنا۔

ا ایک، بار دونوں بیروں کوشخنوں سمیت دھونا۔

ومنویں کی چیزی سنت ہیں۔ ومنوکرستے وقت ان کا اہمتمام كرنا بإسبية - اكرميران سيم سجوڙ دسينے يا ان سيم ملائٹ عمل كرتيوا سے كا وضو بمى يوما تأسيد، ليكن خسداً ايساكرتا اور يار ياركرنا بنبايست بلط سبع اور اندلیث سبے کہ ایسانٹن کینگار ہو۔ وضویس پندرہ سنتیں ہیں جو مندسيم ذيل بين و

(۱) مُلاکی خوشنودی احد اجر آموست کی زیست کرنا۔

بهم التدائر حمل الرحيم كم كرون و مثوع كرنا-بهره وحوست سيميل دونول با توكول مميت دحونا-بهره دموسته روس روسته من المرابع المر

ناك ين يمن مرتبه بإني ذالنا\_

| تين بار دارمي مين خلال كرنا-                                                                                  | <b>(</b> 2 <b>)</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| الم تعول اور پرول کی الکلیول میں خلال کرنا۔                                                                   | $\widetilde{\odot}$    |
| باور المساسم كرتا-                                                                                            | $\check{\odot}$        |
| دونوں کا نوں کا مع کرتا۔                                                                                      | <b>(</b>               |
| مسنون ترتیب کے مطابق وضو کرتا۔                                                                                |                        |
| اعشار وموسق مي ملے واست عضبوكو دمونا اور معرائين كو                                                           | (F)                    |
| 20 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                      | دصونا۔                 |
| ایک عندے بعد فوراً دوسرے عنوکو دھونا۔ اکدایک منو                                                              |                        |
| ر بعد دوسرے عنسو کے دموے میں اتنی تا خیر مذکر ناکر میالاعمنو                                                  | دمو <u>سة _</u><br>. ن |
| استے۔                                                                                                         | نشک بروم               |
| ہرعمنوکو تین تین مرتبردمونا۔<br>ومنو۔سے قارع ہوکرمسنون دُعا پڑمنا۔                                            | (h)                    |
| وصنوست قارع بوكر مستول دعا يرمناب                                                                             |                        |
| استحیا <i>ت</i><br>مستحیات                                                                                    | وطنوسك                 |
| وه آداب جن کا ایمتمام کرنا ومنومین ستسب سیمه<br>کسی ایسی اویجی میگر پر بیشوکر ومنوکرناکر پانی بهرکرایی طرون ه | ليعني ا                |
| کسی انسی اونچی مگر پر میتو که وشوکرنا که پانی مبهرکرای طرف ته                                                 |                        |
| ہم ویاس پر جینٹیں بمی حریثیں۔                                                                                 | کئے اور پا             |
| وضوكهت وقت قبله كى طرف أرغ كرنا                                                                               | (r)                    |

که مزام با ندمے ہوئے شخص کو ڈاڈمی پی خلال مزکرتا چاہیئے۔ مباواکوئی ہال ٹوٹ بیلے اور بچرم سکیلیے بال توڑنے کی ممانعت سے۔

اور بچرم سکیلیے بال توڑنے کی ممانعت سے۔

کے کانوں کا ممح کرنے کیلئے ازم رنو با تھوں کو ترکرنا مزودی بنیں۔ بال اگر ٹوئی ، ممام یا رومال وفیرہ بچوے نے سے یا تھوں بی تری مذ نسبت تو دویا یہ توکرے۔

ناچہ دُما صفح ۱۳۹ ہر دیکھئے۔

ومنویں دوسرے کی مخترایتا یعی خود می یانی لیا مائے اور خودبی اعضار دھوسئے جا ٹیں کے المن والمن يا مقسم كل كرنا اور ناك مي ياني وان (۵) بائي بانفست ناك ما وند كرنار الم المراه المراه والمت والمن القريب إلى فالنا اور ما من بالتر اعضام وصوت وقطيمنون دما يُن يرمنا . اصنار کو دحوست وقت آجی طرح نمل نمل کر دحوتا تاکہ کوئی معتبہ نشکت مجی نہ دہ میلسے اور میل کیل مجی ٹوب میاوند ہوجاسئے۔ وحنوسركے بحرفہ باست ومنویں ۽ اتیں مکروہ رس جن سے بھنا جا ہیئے۔ (ا) وموسے آواب اور مستنبات کوترک کرنا یا اسکے نلاف کرنا۔ ٣ منرور سين زياده با في صرّون كرنا -اتناكم بانى استفال كرناكر اعضاء ك وصوية مين كوتابي كا ومنوسك دوران بلاوم إدم أدمركى بالتى كرنا . و جرے پر زور زور دور سے جیگا مارا اور ای طرح دور \_ اعتار پر زور دورسے چینٹی مارنا اور دمونے بی چینٹیں اڑا نا۔

سله اگرکون نودسے تھے پڑہ کرتل سے پانی مجردے، یا کئوں سے نکال دے تواکس پی کوئی منالکہ نہیں البتہ اس کا انتظار کرتا احدود محول سے یہ تو بی کرنا کہ وہ پانی مجرکردیں یہ درست نہیں احد معذودی بیں دوم ول سے احسالہ دھلوا تا مجی جا تزسیے۔

عین مین مرتبر سے زیادہ اعضاء کو دموتا۔

في يانى سيتين بارمسي كرنار ومنو کے بعد ہا تھوں کا یانی جیڑکنا۔ كسى عذرك بغيران اعضاء كا دحوتا جن كا دحونا ومنوي منروري بجيرة اورزتم وغيره برمشح ر ما المدر من مرد بالمرد من المرد ا کیا بہو۔ اِس عنوکو دھونا ومنویں منروری ہو تو اِس مورست پی پٹی ہے اوپرمرون مسح کرلینا کافی ہے۔ وخم پریٹی بندی ہو یا ہمایا لگا ہوا ہو، اور یاتی سنے سے نعمان کا اندبیٹہ ہوتو مرمت مئے کرلینا کا بی ہے۔اور اگرمئے کرا بجی حر ہوتو وہ می معامنے۔ اگرزخ کی توجیت کچرالی ہے کہ ہو پی یا ندمی گئی ہے۔اس ے درمیان پرسیم کا ایسا ستہ ہے ہوئی سائم ہیں اور پٹی کموسنے یا کمول کر اس سیستے کو دموستے ہیں نقسان کا اندلیٹہ ہے تواس سیستے ہر ممی مسح کر بینا کافی ہے۔ ال پوس یا زخم بر بندی بونی بنی کمول کر اس صدر بهم کودموست یں کوئی نعتمان کا اندلیٹہ تونہیں نیکن بٹی اس اندازی سیمے کہ کھول کر نوو باندهنا مكن نبين أوركوئي دوسرا بانمست والامي نبين سب تواليي مورست

یں مئے کرنے کہ امانیت ہے۔ (۵) بٹی ہے اوپر اگر دوسری بٹی باندھ دی جانسے تواس پر بمی مسے کرنا جائز ہے۔

﴿ الركبي عنى ربي الرخم بواور پانى نگنا معنر بوتو مسح كراينا ( ) اگرچره یا باتنه بیرمیث سخته یا کسی عضویس درد برو اور یانی محنا مفربدتومس كمدنا إكافى سب اوراكرمس كونامبي معنر بوتو ميرمس محام اکر باتع بئر سمننے کی وجہسے اس میں موم یا واشلین وغیر بمر ليا بُوَيَا كُونِي أوَر دُوا بِعرلى بِهِ تُواس پِرمِرجت يا في بِها لِينا كا في سِيرالسُلين وغيره كالبكالنا اوربرثانا منرورى نبيس أوراكر يأتي فحالنا بمي معتربنو توميرمين (٩) رض يا پره پرنگ بهوئی فعا يا يمايه پرياني بهايا يامسَ كيا اوراس كبديه دوا يا يمايه جموث يا يا جرايا يا اورزم اجما بوك سبے تو اُئب اس معنوکا دحونا ضروری سبے، کیا برقا مسے ختم ہوجاسے كن جيزول برمسح جائز نهيس ا تھے کے دستانوں پر۔ 🕑 ٽوين پر-الرمير بندم بوئ مغلويا عمام يرر ا دویتے یا بئیتے پر۔

نواقنن وضو

جن بيزون سے وضو ٹوسلسنے ان كى دوقيميں بين ا

ایک وہ بوجیم کے اندیسے خارج ہوں۔ دوسے وہ بو فاری سے ادی پر لماری ہوں۔ بہلی قسم یا نانه پیشاب خارج بهونا\_ ① بیمے کے حصتے سے ہوا کا خارج ہونا۔  $\bigcirc$ پاخارته یا پیشاب کے مقام سے کسی اور میز کا دیکانا۔ مشلا  $\odot$ يجوا، كيرا، كنكر، يتمر، خون وغيره كالإكلنا-بدن کے کسی سے خون مکل کر بہہ جانا۔ مغوك يا بلغم ك علاوه ، تون ، يسيب، فنا ياكوني أورست تے یں سلے اور تے منہ بم کر ہو۔ (١) اگرتے منہ بھر کرنہ ہوئیکن تھوڑی تھوڑی کی بار ہوجائے اور اس کی مقدار منہ مجرتے کے برابر ہو تو وضو توٹ ساسے گا۔ اگر متوک یں ٹون آمیا ہے اور ٹون کا رنگ تتوک پر فالب ہوتو ومنوٹوٹ ماسے گا۔ بغیرشہوبت کے منی نیکل آئے مثلاً کمی نے بوجھ اُٹھایا ، کیا کوئی او کی مجکہ سے گرا افراس مدسے سے اس کی منی نیکل بڑی تو وسو توسٹ ما سے گا۔ اگرا بموں میں کوئی تکلیف ہواؤر اس سے میل کیل یا یا فی مهے تواس سے بمی وضو فوٹ مائے گا۔ البتہ جس شفس کی آنکوسے بہ یانی مسلسل بهتا بو وه معنور مجما ساسے گا۔ (۱۰) کسی خاتون کی جماتی سے دیداور تکلیمت کی وجرسے دو دمد کے علاوہ کھ یانی وینرو ملے تو اس سے بی وضو ٹوٹ ماسے گا۔ ال استمامنه كانون أسف سع بمى ومنوثوست بالكب اور إسى

طرح مذى شكلتے سے بھی ومنوٹوسٹ میا آسیے۔

(۱۲) ہن چیزوں سے عسل واجب ہوتا ہے ان سب سے وضو بمي لازمًا توت ما ما يسد مثلاً سيمن ونناس اورمني وغيره-

دوسری قسم آ پست یا پیٹ لیٹ کریا ٹیکٹ نگاکر سوسے میں وہو توٹ

ار بست ما التوں میں ہوش وہواس درست جہیں رسستے۔ ان میں () ومنو ٹوٹ سا آ۔۔۔

و رسے ہوشی طاری ہوجائے اس کہی مرمن یا صدیعے کی وجہسے ہے ہوشی طاری ہوجائے

تو وضو ٹوٹ ہا آ ہے۔

ر درسہ باہدار (۲) کمی نشیل پیزے کھانے بینے یا موسکھنے سے نشراہائے توومنو توبث ماست كار

ر و ویب ہوسے ہا۔ ( ) نماز بینازہ کے علاوہ کہی نماز میں قبیقیہ مارکر <u>ہنسنے سے</u> وینو

ٹوسٹ میا تا ہیں۔ (ال) دو آدمیوں کی شرمگا ہیں شہوت کی مالت ہیں جل مالمیں اور نہے میں کہی کیڑے ۔ وفیرہ کی رکا وسٹ نہ ہو تو انزال ہوئے ہی ونوٹوسٹ نہے میں کہی کیڑے ۔

(ع) ليث كرتماز برست والامرين اكرتمازين موماية تواس كا وضو ٹوٹ ماسئے گا۔

(١) نمازے باہرادی دو زانو بوكر سوجائے ياكس أورطريق سعے سوچلسٹے اُوراس کی دونوں ایٹریاں زیمن سسے علیٰمہ ہوں تو اِس کا ومنوثوث بالمستركار

|                  |         | **      |
|------------------|---------|---------|
| وضونهين ثومتا    |         | 41 .    |
| AND A PART AND A | 148     | 15 6 04 |
| UTULITY          | - , - C |         |

تمازیں موجائے سے بیاہے سجدہ میں ہی موسے۔  $\bigcirc$ 

بينم بينم أوتكم بان بي (r)

نابالغ ادمی کے قبیتہ نگانے سے۔ (r)

بنازیں تہتہ گاسے <u>ہے۔</u> (?)

نمازيں بكى اوازسى منتنے أورمسكرائے سے۔ ᢙ

عورت کے بہتان سے دورو شکنے یا پنج ڈرنے ہے۔ (4)

ستر برہنہ ہونے، یاسترکو ہامتہ تھانے یاکہی کاسترویکھنے سے۔ ᢙ

زخمسے ٹون سکے مگرزخم سے اندر ہی کسیے، بہتے نہاستے۔ ➂

ومنوك بعداكر فارحى بالمرك بال وغيره منثروا وسيئ  $\bigcirc$ مائیں تو اس سے وضو یا سرکامنے یا کمل نہ ہوگا۔

متموک اور بلغم سسے بیاسیے وہ منہ بمرکزی ہو۔ 働

مرد اور عورست کے بوس وکنار سے۔ (11)

کان ، ناک یا متہسے کوئی کیڑا شکتے سے۔ (y)

جبم سع كوفى باك چيز شكيے جيسے آنسواور بيينہ وفيرو۔  $^{\circ}$ 

وكاركسنةس سياب وكار بربودار برور (r)

بحوث بوساني، غيبت كرسته يا اور كوني گناه كرستے سے (18)

(معاذاشد)

صرب اسغرکے اسکام عدب اسغری مالت ہیں نماز پڑھنا ہوام ہے، تواہ فرض نماز ہویا نغل، عیدین کی نمازہو یا جنادے کی۔

۲) سمبره کرناحرام ہے خواہ تلاوست کا سمبرہ ہویا شکرانہ کا یاکوئی شخعس یوں ہی خدا سے صنور سمبرہ کرنا پیاسیے۔

ا اس کِرْ ۔۔ اور گوسٹے میں اس کا بھوٹا مکروہ تخریجی ہے۔ اور پہی مکم قرآن پاک کی مبلد یا اس کِرْ ۔۔ اور گوسٹے مینتے وفیرہ کا ہے ہو قرآن پاک کی مبلد کے ساتھ ا مدین دمنوک مالت میں طوابت کبر مکروہ کتری ہے۔

(٥) اگركسى كاغذ، كيرسيم بالاشك، ديجزين وغيره كم يمكن م

كونى أيبت بجي بوتو اس كالحيونا بي مكروه محري سعد

(١) قرآنِ باك أكربروان يا مومال وغيره يعنى عليمده كيرسيمي لينا ہو تواس کو میمونا مکروہ نہیں۔

ابالغ ہیوں ؛ کتا بہت کرنے والوں ، پھاینے والوں ، طبد بنا والول کے بیئے مدریث اصغری مالت میں قرآن پاک چینونا مکروہ نہیں۔ إس بينے كه ان توكوں كے يئے ہروفت مدبث اصغرسے پاک ہونا فرمعولی

زحمست کی باست سیصہ

﴿ صَرَبِ السَّعْرِينَ قُرَانِ جِيدِ كَا يَرْمِنَا يَرْمِانَا ـ خُواه ويَجْرُر بُولِ بَيْرِ ویکے یا زبانی ہو ہرمال یں درست ہے۔

النيرى اليى كتابيل جن ين قرآن ياك كامتن مجى بومديث اصغرين ميونا مكرفه وسيه-

(ا) مُدبث امغرين قرآن ياك كابكنا ما ترسب اكرمودت يه بو كرجس بيزريكا مازياب إس كومة ميت أ

ال قران پاک کا ترجم اگر کسی دوسری زبان میں بروتو اچھا یہی ہے کراس کو بھی وہنوگر کے بچؤا مائے۔ معذور کے وضو کا حکم ومنو کے معاملہ بیں اس شخص کو معذور مجما ما آسے ہوکہی ایس بیاری

میں مبتلا ہو، ہی سے ہروقت وضو توریقے والی پیز بہتی رہتی ہوا وروض

سے اتنی مہلمت بزملتی ہوکہ جلمارت سمے نماز پڑھ سکے۔ مثلاً كوئى أيحمول كا مريين بو اور بروقت المحمول سيريح اوريل بهکتا رہتا ہو یا ہروقت یانی بہتا ہو۔ كى كويىشات كامرض بواۇر بىردقت تظرە كامارتا بو-(r)کیی کو ریایی مرض ہو اُور ہروقست ریح خارج ہوتی ہوتے ہو۔ (r)کسی کوپیش کا مرض ہو اور ہر وقت یا خانہ جاری رہتا ہو۔ (r)کوئی ایسا مرض ہوجس سے مروقت مون یا بہیب رہتارہتا ہو۔ (a)کمی کو تحییر کا ایسا مرض ہوکہ ہر وقست نون میاری رہتا ہو۔  $\bigcirc$ کہی کو منی یا مسنری کا مرض ہو اور ہر وقت بہتی رہتی ہو۔ کمی خاتون کو ہر وقت استامنہ کا خون آیا رہتا ہو۔  $\bigcirc$ إن تمام مودتوں میں حکم ہے۔۔ہے کہ ایسا متنفس ہرنمانہ کے۔ ہے نیا وضوكرايا كريب اورب ومنواس وقت تك ناتى رسي كاجب تك كوفى دوسری بیزایسی مذ ببیرا بومبائے بس سے دمنوما آ رہتا ہے، مثلاً کسی كونتيم كامرض سے اس نے الركا ومنوكيا۔ تواس كا بيرومومفريك باتی رسید گا۔ بال اگر تحیر کے خون کے ملاوہ اس کو بیشاب آیا، یاری خارج ہوئی تو ومنو ٹوٹ میاسے گا۔ معذورك مسائل . (ا) معندور ہر نماز ہے بئے نیا دمنو کرنے کے بعد وقت سُہنے یک اس وضوسے، فرض ، منست، تغل سب نمازی پڑھ مکاسے۔ وه ومنوخم بوكيا اب أكرنماز پرمنا بوتو نيا ومنوكرنا بوگا-

ان استظیری نساز از مینوکیا تواس وضوسے فہری نساز پرمی جا کہ میں ہے۔ فہری نساز پڑمی جا سکتے ہیں ، البست پڑمی جا سکتی سید فہر کے سیائے دوبارہ وضوکہ نے کی ضرورت نہیں ، البست پڑمی جا سکتی سید فہر کے سیائے دوبارہ وضوکہ نے کی ضرورت نہیں ، البست پرمی جا سکتی سید کے دوبارہ وضوکہ سے کہ دوبارہ وضوکہ سے کہ دوبارہ وضوکہ سے کے دوبارہ وضوکہ سے کے دوبارہ وضوکہ سے کی میں دوبارہ وضوکہ سے کہ دوبارہ وضوکہ سے کے دوبارہ وضوکہ سے کے دوبارہ وضوکہ سے کہ دوبارہ و دوبارہ وضوکہ سے کہ دوبارہ و دوبارہ وضوکہ سے کہ دوبارہ و دوبارہ وضوکہ سے کہ دوبارہ سے کہ د

عمر کا وقت ہوستے ہی یہ وضوحتم ہوجائے گا۔ (۲) اگرکسی معذود کو کسی نماز کا پوکا وقت ایسا بل ماسے کہ اِس بوسے وقت میں اس کا وہ مرض باسکل ٹیک نسیے۔ مثلاً کہی کو بیشاسی کا مرض متما اور ظہرسے عصر تکت یورسے وقت بی اس کو ایک قطرہ می تهین آیا تو اس کی معندوری ختم ہوگئ۔ اسب مبتی یار بھی قطرہ کسے گا نسیدا وضوكرنا يرسب محايه

### مورول يمشح كاببكان

سر گوناگوں ہمولتوں ہے ویش نظر مٹریعیت نے مؤدوں پر مسن کھیے امہازت دی ہے۔ بعض سخت موہموں میں پالخصوص بان ممالک میں جہاں غیر معمولی مردی پڑتی ہے۔ ٹریعیت کے اس انعام پر ہے اختیار شکر ہے جنر است انجو ہے ہیں اور خکرا ہے ہے جا یاں دہم وکرم کا مجرا احماس پیا ہوتا ہے ، اور نہیں بڑم تا ہے کہ دین نے ہماری کمی می مزودست اُور دیشواری کو نظرا نماز نہیں کیا ہے۔

کن موزول پرشے درست سبے

جہاں تک پھڑے کے مونوں پر مئے کا تعلق ہے اس کے بواز پر
تو تقریبًا سب ، ی کا اتفاق سبے ، البتہ اوٹی ، موتی ، دیشی اور نائیلون وفیرہ
کے مؤدول پر مئے کے جائز بوسے نہ ہوئے کے بارے بیں کافٹان سبے۔ بیشتر فقہاء اون اور موت وفیرہ کے موزوں پر مئے جائز بھے لیے سبے۔ بیشتر فقہاء اون اور موت وفیرہ کے موزوں پر مئے جائز بھر ہر موز کے سیائے بی مرف میں میٹر طرح کے بغیر ہر موز کے بیر مرموز کے بیر مرموز کے بیر مرموز کے موزوں بیر مروز ان ہی موزوں پر میں مروز ان ہی موزوں پر میں مروز ان ہی موزوں پر میں کرنا جائز ہے۔ عام طور پر فقہ کی کا بول میں میرون ان ہی موزوں پر میں کرنا جائز ہے۔ عام طور پر فقہ کی کا بول میں میرون ان ہی موزوں پر میں کرنا جائز ہے۔ عام طور پر فقہ کی کا بول میں میرون ان ہی موزوں پر میں کرنا جائز ہوں کے اجازت وی کئی ہے ہیں نی جارشر طیس یائی جائیں ،

مے کرنے کی اجازیت وی گئی ہے جن میں نیہ بیار نشرطیں پائی جائیں۔ استے دیز دیوں کر کسی چیز سے یا ندھے بغیروہ بیروں پر کہ کے کہ مسکیل

استفرىمنبوط بول كران كوين كريمن ميل بدل جل سكيل .

استفاقعت بول كران يس سيرول كى علائم جلكى بو-

الريدون بول كر ان يرياني دالا باست تووه مذسب س

كري اور پانی بنیچے كی سطح تك نرچینچے --- جن موزوں میں بیر جار نشرطیس نه بانی ما ئیں اِن پرمسے كرنا درست نبیس -

کے بعض اہل بعیرت ان فٹرائٹ کو تیلم نہیں کرتے اور وہ کیتے ہیں کہ منت سے ہو کی ثابت ہے وہ مرت پر ہے کہ بنی اکرم میل انڈ علیہ و کم نے موزوں اور جو توں ہر کم خرمایا ہے ، المذا ہر قیم کے موزوں اور جو توں ہر کے ایک مشہور الدا ہر قیم کے موزوں است کے ایک مشہور اور عالم کے موال کے جائے بیچائے ماصب بھی وہ بعیرت مالم مولانا سستید ابوالا مائی مودودی کے اسکا اللہ میں تی جو وضاحت فرمائی کے اسکا اللہ بین نی جو وضاحت فرمائی میں اس سے اس مسئلہ پر اچی دوشنی پڑتی ہے ، ذیل میں ہم بے موال وجواب نقل کرتے ہیں ۔ ذیل میں ہم بے موال وجواب نقل کے بی اس سے اس مسئلہ پر اچی دوشنی پڑتی ہے ، ذیل میں ہم بے موال وجواب نقل کرتے ہیں ۔

سوال: موزوں اور جرابوں پرمئے کے بارے میں مغارکام کے ورمیان اختلاف پایا ما آسید، میں آئ کل تعلیم کے سیسلے میں اسکاٹ لینڈ کے شمائی سصتے ہیں متیم ہوں ہے۔ یہاں جا شہرے کے موسم میں سخت مرزی پڑتی ہے، اور اُونی جزاب کا ہر وقت پہنا ناگزیر ہے ، کیا ایس جراب پر بھی می کیا جا سکتہ ہے ، براہ فوازش اپن محقیق اسکام مربعت کی روشنی میں سخر بر فرما بین۔

جواب، بہ بہاں تک جڑے ہے مودوں پرمسے کہ تعلق ہے اس کے بواز پر قریب قریب تمام ابل سنت کا اتفاق ہے مگر سوق اور اونی جرابوں کے معاملے میں جوٹا ہما ہے فہارے فہارے نے بر مٹرط نگائی ہے ، کہ وہ موٹی ہوں ، اور شفاف نہ ہوں ، کہ ان کے نیچے سنے پاؤں کی ملد نظر آئے۔ اور وہ کمی تہم کی بندش کے بغیر خود قائم دہ سکیں۔

یں نے اپنی امکائی میز تک ہے تلاش کونے کی کوشش کی کہ ان متراثط کا مانڈکسا ہے ہے مگر منست میں کوئی امیں چیز نہ جل کی ، منست سے جو کچوٹا برت ہے وہ یہ ہے کہ بنی کرنی ایسی چیز نہ جل کی ، منست سے جو کچوٹا برت ہے وہ یہ ہے کہ بنی کرم میلی وقد علیہ وسلم ہے جرابوں اور پھوتوں بند میں فرما یا ہے۔ نسانی کے مواکمت

منن پں اورمستدا حدیں میزہ ابن شعبہ کی موایت مو**بو**دسیے کرنی اکرم صلی انڈ علمیں۔ وسلمن ومنوكيا اور مُستَعَ عَسَلَ الْمَجَوْمَ بَايْنِ وَأَلْنَعَلَيْنِ - ( إِني جرابول اور بوتوں پر متے فرمایا) ایوداؤد کا بیان ہے کہ معنرست علی ، عبدالندابن مسعود، بماریخ ابن عازب، الش<sup>رخ</sup>، ابن مالكس<sup>رخ</sup>، ابو امام<sup>رخ</sup>، ميل بن معدّ اور عروبن حرسيث سنے بوابوں پر مئے کیا۔سے۔ نیزصخرت عرقاور ابن جاس خسسے بی یہ فعل مرو<del>ی ہے</del> بكربيبتى سسنة ابن عباس مع اور انس بن مالكست فيسب اور لخما دى سے اوسی ابن آوس سے یہ روایست بھی تقل کی سیسے کہ مضوراکرم صلی الشدعلیہ کسسلم سے میرون جوتوں پر مسح فرمایا ہے، اس میں بوہ بوں کا وکر نہیس ہے۔ اور بہی عمل معنرست عل معنی اللہ مندسسے بھی منقول ہے ، ان مختلفت موایات سے معنوم ہوتاہیے کہ مرحت ہواہ اور مرون بوست اوربرا بیں چینے ہوئے جوستے پرمس کرنا بی ماسی طرح جا تزہیے، جن طرح بچڑے ہے موزوں پر مسے کرتا۔ ان موایات میں کہیں یہ نہیں معتاکہ بی اکرم ملی امتند علیہ وسنم سے فقیاری بچویز کروہ مٹرانکا جس سے کوئی مٹرط بیان فرماتی ہو ا وریز ہی یہ ذکر کسی میکرملٹاسیے کہ بین ہواہوں پر مشوزاکم مئی امتدمایہ والہ وسسلم اور مذکورہ بالا محام سے مسے فرمایا وہ میں قیم کی تمیں ، اس سے میں رہے تے برجور بوں ، کہ فقیاہ کی عائدگردہ ال مشرا مُناکا کوئی ماکندنہیں سہے ، اور فقیار چونکرشارع نہیں ڈیں اِس سیلنے ان کی مٹرطوں پر چمرکوئی عمل مذکرسے تو وہ مخیکار ٹیس ہوسکتا۔

امام ٹمانی رعزا مڈینے اور امام ایوبی منیل رحۃ الدّیم کی داسے یہ ہے کہ جزابوں پراس موست ہیں آدمی می کھرسکتا ہے کہ جرابی ہوست اوپرسے ہیں ہوئے ہوئے ہے کہ براس موست ہیں آدمی می کھرسکتا ہے کہ جب محدی ہوئے ہے ہوئے میں مما ہر کوام ہے کہ آٹار نقل سیکے سکتے ہیں ان ہیں سے کسی ہے تھی اس ٹرول کی باری نہیں کی ہے۔

با بندی نہیں کی ہے۔

مع علی کنین کے مشتے ہر خود کرسے میں سنے ہو کہ بجھاسے وہ یہ سے کردمامس یرتیم کی طرح ایکب مہولت بھا پارٹا ایمان کو ایس حالتوں سے بیئے دی گئی ہے۔ ہر وہ کری مورث سے پاؤں وصل سے درکتے پرجیور ہوں عاور بار بار پاؤں دحونا ان سیسے موجب نعتمان یا وجرمشت ہو، اس رعایت کی بنا اس مغروضے پر نہیں ہے کہ جلارت کے بعد موزے بہن بینے انکود مونے کی معداد رہیں ہے۔ اس بینے انکود مونے کی مغرورت باتی نہ تسہد گی بنکہ اس کی بنا اشکی رحمت ہے ہو بندل کو محولت عطا کرنے کی معتقیٰ ہوں انسا ہر وہ ہیز ہو اس کی بنا اشکی رحمت ہے ہو بندل کو محالت کے کرنے کہ معتقیٰ ہوں انسا ہر وہ ہیز ہو اس کے کہا کہ کے اور میں کے باربارا آلسے بنے یا پاؤں کے کری زخم کی حفاظت کے بیائے اور میں کے باربارا آلسے اور می ہونے وہ اونی ہواب اور میں ہو ہو یا دن ہواب اور میں ہو ہو یا دن ہواب ہو یا کرجے کا، یا کوئی کیٹرائی ہوجو پا دُن پر لیبیٹ کر باخد بیا گیا ہو۔

یں جب کبی کہ وضو کے بعد مئے ہے گئے اور کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیجتا ہوں، تو جعے ایسا فسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ بندہ اپنے خداسے کہ آتھا کہ « منکم ہوتو ابنی یہ موذے کی بیج کوں ، اور باؤں دھو ڈالون ، مگر ہوکا و مرکارہی نے رضعت مفا فرمادی ہے۔ اس لیے مبح پراکٹنا کرتا ہوں ؟ میرے نودیک دراصل مہی معنی مسی ملی الخفیق دفیرہ کی معینی دورہ کی معینی دورہ میں اور اسسل میرے نودیک دراصل میں معنی مسی ملی الخفیق دفیرہ کی معینی دورہ کے معینی دورہ کی معینی دورہ کے معینی دورہ کی معینی دورہ کے میں اور اسسل میں۔ جنہیں بان مزوریات سے ہے ہم می کی اجازے دی می کہ جنہ ہوئی ۔ جنہیں بان مزوریات سے ہے ہم دی میں۔ جنہیں بان مزوریات سے ہے ہم می کی اجازے دی می کی سے۔

(درائل ومسائل مبلاويم منجر ۸ ۲۵)

اس تحقیق کا خلاصہ ہے ہے کہ ہرقتم ہے موزے پراطیدنان کے راتے میں کیا جا مکتا ہے، چلہے وہ ادنی ہور موتی ہو، تائیلون کا ہویا کری اور دیشے کا، چڑے کا ہویا آئیل کلاتھ اور رگیزین کا حد مہ ہے کہ اگر پاؤں پر کپڑا لیسٹ کر باندہ فیا ہوتو اس برجی می کونا مبائز ہے۔ علاقہ مودودی حے علاوہ علام این تیمیز نے بھی اسپنے قباً دی جمعہ دوم میں بہی فتوی دیا ہے اور حافظ ابن قیم ح اور علام این توم کی اسپنے قباری مسلک ہے کہ کہی قیسک نیز ہر قسم کے موز سے مرمی کیا جا ممکا ہے۔ (تخلیل کے بین مرکب کے بین ترجمان القسرائی فروری سائل صفح ہے)

موزون بيرمسح كاطرلقته

وونون المتعول كوغيرستعل يانى مص تركيك واليس باعدى الكيون كو ذرا كشاده كرك دائي بافل يرمييرا عاسئ اور بائي باخدى انگلیوں کو اسی طربیقے سے بائیں یا وُں ہر پھیرا ما سے۔ • اور بیرکی انگلیوں کی طرفت سے ٹھنوں کی طرفت انگلیاں کی پنجی

ما يئر \_

انگیال درا بھاکر کمینی مایش تاکہ میں۔۔۔ کی سلے پر پانی کے منطوط مستحق بوست ممسول بول-

مئے بیرک پشت پرکیا ماسئے۔

منے دونوں ہیروں ہرمروٹ ایک ایک یار کیا جانے۔

مسا فرکے بیئے مسے کرنے کی مدست تین دن تین داست سے اکد غیر مما فرینی مقیم کے لئے ایک ان ایک داست سیے داور اس میری جماب وضو توسنے کے وقت سے نگایا مائے گا، مؤنسے مہننے کے وقت سے ہ نایا باسے گا۔ شال کی سے فہرے وقت ومنو کوسے موزسے بہتے ہم مورج فروسيت وقت وضوثونا تومقيم سكيك استحدثن مودن فروسينے کے وقت کک مسے کرنا درست سے بعنی جب جب ومنو ٹوسٹے، توومنو ساتھ مے کرے۔ اور اگر وہ مرافرے تو تیسرے دن مورج فوسنے کے وقت تک اس کے بیٹے می کرنا درست ہے، بینی ومنوٹوشنے کے وقت سے تین دن اور تین مائیں ہوری کرنے کے بعد مسے کی مترت ختم بوكى - مثلاً جمعهك دن مورج دوست وقت ومنو او السب تو ووشنهك ون مودیج ڈوسیتے وقت تک مسے کی مدست نہیے گی اور دوشنبہ کے دن سورج دوسية الى بعدمغرب كرية ومنوكرسكاتو ياؤل دمونا فزورى

مئے کو باطل کرنے والی بیزی مؤزوں کا مسے بارچروں سے بالمل ہوجا آ ہے۔ ا جن بيزون سے ومنو أونا سے ان تمام بيزون سے مئے مى یا کمل ہوما تا ہے بیتی ومتو کرنے کے بعد دوبارہ مسے کرنا مزوری ہوگا۔ ( کسی بعی وجرسے مؤنسے آلہ یئے جائیں، یا خودا تر جائیں یا ایری کا اکٹر مصتر یا برنکل کسٹے یا کمکل میاسئے۔ ا مؤزے منے نہیں کے باوجود یاتی میں جمیک جائے بورا پاؤں بھیک ہائے یا یاؤں کا اکثر حقہ بھیک ماسے۔ المستحى مترت ختم بوجائے ہے متیم ہر ایک دن ایک مات بیت ماسے اور مسافر پر بین ما تیں و بین دن بیب ما تیں۔ اویرکی آخری تین صورتوں میں ودیارہ ومنوکرتے کی منرورست جمیں۔ مِرمت ياوُل دموليناكا في بوكار

#### ميخ کے بین دمساکل

ا اگرمئے ہوکہ ہے۔ کہ واجب کا ترک لازم آریا ہوتو مُٹے کا اللہ اللہ ہوتو مُٹے کا اللہ اللہ ہوکہ اگر ہئر دھونے میں وقت تھایا گیاتو عرفات میں مغمرے کا موقع نہ مل سکے گا۔ یا ہماصت مجاوٹ جائے گا یا وقت ما اللہ ہے۔ یا ہماصت مجاوٹ میں مئے کرنا واجب ہے۔ یا وقت ما اگر کہی کے پاس وضو کے لئے مرون آنا ہی پائی ہے کہ بیروں کے ہوا دوسرے اعضاء ہی دھل مکیں تواس صورت میں بھی مئے بیروں کے ہوا دوسرے اعضاء ہی دھل مکیں تواس صورت میں بھی مئے کرنا واجب ہے۔

کوئی چڑا یاکٹرا وخیرہ ہے کہ موزوں کو اگر پڑھا لیا میاسے کہ شخنے ڈھکٹ میا ٹیک تو ان پرمئے کرنا میائز ہوگا۔

(م) ایسے بوتوں پر مجی مئع جائز۔ ہے۔ بوٹختوں سمیت پوئے۔ پہر کو پہپا ۔ ایسے بوتوں پر مجی مئع جائز۔ ہے ہیں ہے کہ کال رہ نظراتی ہو، پیر کو پہپا ۔ ایسے ہوں ، اور جن بیں پیر کے ہیں سصے کی کھال رہ نظراتی ہو، پا ۔ پیر کے ہوں یا رہڑ کے یا پالاشک اور نائیلون کے ہوں ۔ تو ہورے ہیں فدیکے ہوں ، تو اور موزے بہن فدیکے ہوں ، تو اور موزے بہن فدیکے ہوں ، تو اور واست ہے۔

(4) نیم کرنے وار ہے کے میے کرنے کی حرورت نہیں اور طاق کی میں کرنے کی حرورت نہیں اور خسل کے ماتھ بھی موزوں پر میکے درست نہیں ہیں۔ بیروں کا دحونا مزوری

-2

# عسل کابیان

عهل کےاصطلاحی معنی

تعست میں طاق کے معنی ہیں سارسے بران کو دحونا اقدام معلان وقتہ میں اس سے معنی ہیں سارسے بران کو دحونا اقدام معلان وقتہ میں اس سے معنی ہیں ، تربیست سے بتا ہے ہوسے خساص طرسینے سے مطابق نایا کی دور کرسنے یا محف ابزو ثواب پاسٹے سے ہیں ہوت کو دحونا۔ بران کو دحونا۔

عنل کے متعلق سائٹ ہدایات

ا اور کوٹی کیڑا یا ندھ کر بنیایا جائے۔ یا اور کوٹی کیڑا یا ندھ کر بنیایا جائے۔

اک ہمیشداوٹ کی جگہ بندایا جائے تاکہ کہی نامجرم کی نظرنہ پڑے اور اگر اوٹ کی مبکہ نہ ہوتو نگی وفیرہ با ندو کر بندائے کا اہتمام کیسا میاسئے۔ اور اگر ہاند سنے کے سیلئے کؤنہ ہو تو مجرانگی سے ایک وائزہ کین کر اس سے اندر بیٹے بیٹے بیم اللہ پڑو کر بندانا جا ہیئے۔

(۳) عورت کو چاہیئے کہ ہمیشہ بیٹو کر نہائے اور اگرم دبرہنہ ہوتو اس کو بھی بیٹو کر ہی نہانا بالہیئے۔ البتہ ننگی وفیرہ باندھ کرکھڑے کھٹرے نہائے بیں بھی کوئی تڑج نہیں۔

الآیہ کہ کو فقے کے دوران باست چیت نہ کرنا بیاہیئے اِلّا یہ کہ کو فقے مدر مذرب ہے۔ اِلّا یہ کہ کو فقے

ه بمیشه پاک مان مگریر نهانا باسیئے اور نهانے کی مگریں

بیشاب وغیرہ کرنے سے بھی پر میز کرنا چلہ ہیئے۔

ر) ہو چیزی ومنویں مگروہ ہیں وہ مسب غسل میں بھی مگروہ رہی۔ ان سے بچنا بہا ہیئے اُور عسل کرستے وقت ومنوکی ومائیں پڑھت ہم مگروہ ہیں۔

غسل كالمسنون طريقير

وایس با تقسسے پانی \_ لے کر پہلے دونوں با تھ گٹوں تک دھوسے مجراستنباكريب بإبداستنباك مقام برنباست بحي بويا بذلكي بور بم بدن پر بہاں کہیں سماست کی ہواس کو دھوسے اور پھر دونوں یا تھوں كواليم طرح صابون وغيره سسے وحوكر يؤرا وحوكسد، ابتمام كماتھ كلى كريت وقت علق بين يانى مينيائ أورناك بين بمي الجي طرح يانى مينيا ال اگر بنائے کی مجریں یانی بھے بوریا ہویا زمین کی ہوتو مسلے سے فرا طنت کے بعدیاؤں وموے ۔۔۔۔اگر بیطنل فرمن ہو تو وضویں ہے الترالة عمل الرجيم كريوا اوركوني وعائز يره صل ومنوك بعدسم یانی ڈاے میروائی شانے پر افداس کے بعد بائی شانے پراور ور بدن کو اچی طرح سفے۔ماہون وقیرہ سکا کہسلے یا وسیسے،ی سلے تاکہ کوئی عجمہ نشک ہزرہ جائے اور برن می ایجی طرح صاحت ہو جاسئے۔ ر مجردومرتبہ اورای طریقے سے سارے بدن پراٹھی طرک یانی بہا اکر کری سے کے خشک رُہ اسے کا سشیر نہ تسبے اگر وضویں یاؤں نہ وحوے نے بول تواسب باقل وحودائے۔۔ اور ساسے بدن کوری کڑے يا توكين وغيره سے الحي طرح بورتم والے

عسل کے فراتق عسل ہیں مرون تین فرائق ہیں :

ا ، كلى كرنا- كلى كرسة من بيرايه تمام كرست كر بورست مندين علق

تك الجي طرح ياني عربيخ عاسية

اك ين إني دانا

سارے بدن پر یافی پر بیانا تاکہ بال برابر بھی کوئی جگرسوکی نہ رَه مبائے۔ بال کی بڑوں اور تاخوں کے اندر بھی پانی بہنچانا مزوری ہے۔ مُرامل ابنی میں چیزوں کا نام خسل ہے، ان قرائفت میں سے اگرا کے۔ مجی بھوٹ کی تومن نہ برمی ۔

بحوتى افدزيوركا مكم

آگر ہوئی کھوسے بغیر ہالول کی بڑول میں پائی چہنے سکے تو توا تین کے سیلئے ہوئی کھون اُ مروری نہیں ، ہال اگر بال بہت زیادہ سکتے ہوں یا پہوٹی اتنی سخست بندگی ہوئی ہو کہ کھوسے بغیر یانی نہ بہنے سکے توجیسر کھون اسماری سیصہ

(۲) اگر ال مقلے ہوسے ہوں تو مارسے بانوں کا بھگونا اوران کی بڑوں ہیں اس ا ہنمام سے ماتھ یاتی پہنچانا مزودی سبے کہ کوئی ایک بال بھی موکھا نزرہ ماسے۔

اگرمردسنے بال رکھ سیئے ہوں اور موزتوں کی طرح ہوئی فوندھ لی ہویا اور موزتوں کی طرح ہوئی فوندھ لی ہویا کو ندھ لی ہویا کو میں اللہ موانا ایک کی میں بال کی ہوئی اللہ موانا ایک کی میں اللہ موانا ایک کی میں اللہ موانا کی میں بالی میرم کا اور جڑوں میں بائی بہنمیانا منروری سیسے۔

الله المراخ من المرجيد الكوملي المينا اور محو بند وخيره الويا وه زاور الموسوراخ من برنست الكوملي الموسيد كانون كم بندست الله أور الكر الموسيد كانون كم بندست الله أور الكركا ببول المدنة وخيره توان كا الله لينا منروري براء الكراسيدي يحيد الكراسيد المرابي المدنان الوجائية

ا ملاکی خوشنودی اور اجرو تواب کی بنت سے پاک حاصل کرنا۔

مسنون ترتیسب کے مطابق عسل کرنا۔ ا ورسیہلے ومنوکرسے عسل (r)(r)دونول بأخمول كوكنول سميست دهونا\_ بيك سيے تجامست دودكرنا \_ اور بدل كو مُلنا \_ ( )مسواک کرناب (4) (۷) سارے بدن عسل کے مستحبا*ت* سأست بدن يرين بارياني بهانا\_ يني وه آداسي بن كا ابتمام كرنا غسل مي مستحب سبع\_ الیی مجکہ بہانا بہاں اوٹ ہواؤرکسی کی نظرتہ پڑسے، اور محرب بوكر بهاناتو بتمد وفره بانده كربنانا وائیں مانب کو پہلے آور یا بی جانب کو بعدیں دحونا۔ یاک جگہ پر بنیانا۔ مر اتنا زیاده یانی گرانا کرامراحت بواور مر اتناکم که بدل پوری  $\bigcirc$ طرن لا مجيك سكے۔ (۵) بیند کرخسل کرنا۔ عشل کے احکام غسل کی تسمیں غسل تین مقامیرسے کیا بیا آ اسیے۔ (١) سرب اكرسے ياك بور فركينے \_\_ يرخسل فرض سبے۔ (٢) أبرو تواب كي نيت سير سيف يغسل منت يا متمب سيف ا بدُن کومیل کچیل سے معامن کرنے اور گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈک مامل کسنے پیلئے۔۔۔ بیعنی مبان ہے۔

### خسل فرض ہوستے کی متورثیں خسل فرض ہوسنے کی بچار معورتیں ہیں۔

منی کا تکلنا۔

٢) مستوفمنسوس كامرعورت كيميم بين داخل بونار

المسين الا

انغاس کا تون آنار

غسل قوض ہوسنے کی پہلی صودمت

شہوت کے ساتھ مرد یا عورت کی منی بھی اسے توعشل فرض ہوجائے محا۔ منی شکلنے کی بہست سی مئورتیں ہوسکتی ہیں۔ مثلاً

• راست كو يا ون كوموسة بن احتلام بوجلسة بإسبعامثلام

کوئی خواس و پھنے سے ہویا بغیر خواس و پھے ہو۔

• كىي مُرد، عورست إكبى اور ما ندارسى مىننى ملاب كرف

مخ سنگنے سسے ۔

• معنی بنیال وتعتورسے یا کوئی مبنسی تخریک پیدا کرسے واسانے افساستے اور کہانی سے۔

ایم سے عنوعنوعنوں کو سکنے اور دگڑسٹے سے حس کو استرنا بالید سکتے ہیں۔ یاکسی اور چیڑسے سطنے دگڑسٹے سے۔

غرض جس فدسیعے سے بھی شہوت کے ساتھ منی میکالی فسل مراسله

فرض بوجائے گاله

اہ یہ واضح دسینے کہ بہاں ہے نکہ مسل فرض ہونے کا فقی علم بیان کیا جارہا ہے۔ اِسینے منی شکنے کی ان بہست کی صورتوں کا ذکر کیا گیا ورن ہے حقیقت ہے کہ اپنی بیوی سے مجست اور احتیام سے علاوہ کسی بجی دوسرے فرسیعے سے منی خارج کرنا زبردست نا دانی بھی ہے اور احتیام سے علاوہ کسی بھی دوسرے فرسیعے سے منی خارج کرنا زبردست نا دانی بھی ہے اور گناہ بھی ۔

منى كے چندمسائل

تی سے پیند مسائل اور کے بین دمسائل اور کا دی سنے حسل کردیا ، غسل کرنے اور کا دی سنے حسل کردیا ، غسل کرنے سے بعد کا میں میں تو بہالاحنول یا طل ہوگیا۔ا ور دویارہ مشیل کرنا منسسروری سے بعد بچومئی تو بہالاحنول یا طل ہوگیا۔ا ور دویارہ مشیل کرنا منسسروری

بسور استے بیں احتلام ہوگیا۔ بنسی لندت بمی محسوں ہوئی لیکن سو کر اُسٹھنے پر ویجھا کرکٹروں پر منی شکلنے کی کوئی علامیت نہیں سہسے توحسل

ر ما مرود المعترير ويجا كركيرول بين مني لكى سبت ميكن اختلام يادبين التي الموكر أسفيترير ويجا كركيرول بين مني لكى سبت ميكن اختلام يادبين

تسب بمی منسل کرنا فرض سہے۔ (۲) سوستے ہیں مبنسی لذست عمسوس ہوئی لیکن کیڑسے پر ہو تری ہے، اس کے بارے یں بریقن سے کر برمنی نہیں مذی سے یا ودی سے مال بیں حسل فرمن سیصے۔

(a) اگر کہی آدمی کا عنتنہ بنر بنوا ہو اوراس کی می شکل کراس کمال یں رہ ماسے بی ختنہ یں کاٹ دی ماتی سیدیزب بی منسل فرض سہے۔ . (١) اگركسى كويورى مبنسى لذست كسى يى ورسيع سيے ماصل بولى تكن منی شکتے وقت اس نے معنومخصوص کو دیا لیا یا اورکسی ورسی سے منی كوسطنے منرویا۔ مجرجب شہوت ختم بوقئ تنب منی یاہر بھی تواس موریت یں بھی عشل فر*ض سیسے۔* 

غسل فرض ہوسنے کی دوسری صورمت مروکے معنوعنسوس کا سرکسی زندہ کومی کے جم میں واخل ہوجائے توعمل فرمن بوجاسئ كا- بياسب بير زنده ادمي ،عورت بويا مرديا مختث ہو اُور جاہے حیم کے اسمحہ ستھے ہیں وائل ہو یا بھیلے ستھے ہیں اُور جا ہے منی سکے باز مکلے عال ہی خسل فرض ہو جاسے تھی۔

ميراكر فاعل ومقعول دونون عاقل وبالغ بين تو دونون برعسل فرض بويكا وربنه دونوں میں۔مے بو بھی عاقل و بالتے ہوگا۔مِرون اس پرعنل فرض ہوگا۔ وتوب عسل کے بیند مسائل اگر کوئی مرد ایتا عضو مخضوص این نابانغ بیوی کے جم میں داخیل كرست مكريه اندليتريز بوكبيوي كا أتخلا بجيلاحصراس كى ومرسم بيت كر مل ماسئ كار تومرد يرعنل فرض بوماسي كار اگرکوئی مورست بھوت کے بیجان میں کہی ہے بہوت مڑو کا کسی بانور کا عشو محصوص یا کوئی نکوی وقیرہ داخل کرسے تو بیاہے منی منطح یا بر منطح عشل فرض بمو میاست گا۔ ب خمتی مرد کا عنو عضوص مورت یا مردسے جم میں داخل ہوجائے تنب مجی حسل فرض بو ما سیگار دونوں عاقبل بالغ بول تو دونوں بر ورب بو ما قل و بالغ ہو ہمرون ای پر فرمق ہوگا۔ (٢) اگر کوئی مُرُد اسينے معنو مخصوص پر کيڙا يا کوئی رنز وفيروليپيث کر یا پہن کر واخل کرسے تنب بھی عنل قرمن ہو باسے کا۔ ه الركسي ك معنو عنوس كا مركث كيا بو تو يا في ميم يسس مرك مقلار كا اندازه كري مع \_ اگر بيني عضوي سي مرك بقدد وافعل بوماست توعنل فرن بوماست كار غسل فوض ہوسنے کی تیسری صودمت

سله واضح سبے کریہ ماری مودیمی غسل فرخل ہوئے ہے امٹکام بجمائے کے بیٹے ہیں۔ ودینہ مرد سکے بیلے اپنی ہوی سے لیکھ شعصے شکے مواکری بھی وومرسے السان سے کری بھی متسيحيم بيل إينا ععنو فنسوص واغل كمرنا سخست فختاه سيبعد

خسل فرض بوسنے کی تیمبری صودست حین کا بخان سیے ، حین کی کم سے کم

مترست تین دن تین راست بیداور زیاده سع زیاده دس دن راست بی اور دو سیمنوں کے درمیان طرک کم سے کم متست پندرہ دل میں بینی تین دن سسے كم اگر بون است توعشل فرض دن ہوگا الد اگرا يس بين بند ہوسے ہے پندرہ ون سے پہلے بول انہائے تو وہ بمی حیش نہیں ہے۔بدا اس عسل فرض بن بو كا-

غسل فرض ہوستے کی پھومتی صورت

عنسل فرض ہوسنے کی پوتی مسوست لٹاس کا خون سہے، نفاس کا حسکم اس بنون برنگایا باستے کا بوادما بیر بابریل کئے کے بعدائے۔اس سے پہلے ہوٹون آسے وہ تناس کا ٹون نہیں ہے، اس سے عشل فرض ہم ہوگا۔ تغاس کی ویادہ سسے زیادہ مدست سالیس دن راست سے اس کے بعربونون آسنة إس سيعنل فرض يزبوكا اوراكر بجريدا بوست سي بعد کسی خاتون کو بالٹل ہی نون نہ کسٹے توحسل فرض نہ ہوگا البتہ امتیاط کے طور مرعنل کرنا زیادہ بمترسے۔

وه صورتيس جن پس عسل قرض مبي

سوریں جن یں مسل فرمل تہیں اور ودی سے شکنے اور استمامتے کا نون آ نے سے شل فرض مبين بوتا-

(۲) عنومخصوص مرسعے کم مقدار ہیں داخل ہو تہب بمی عشل فرض

(P) عوربت کے عنو مخصوص میں مردی منی ہماع کے بغیر کہی اُور فدیر سے سے وانئل ہوئے کی مورست میں عنو فرض نہیں ہوتا۔

کی کی ناوید پس عضو مخصوص داخل ہوستے سے عسل فرض

ه میمی کنواری دویمزوسیے معبت کی میاسے اور اس کی بھارت

رائل مذہو توعش فرض نہیں ہوتا۔

(١) نظنه كان نسيم المان فرض نبين بوتار

بغیر شہوت کے اگر منی محل آئے تو عسل قرم نہیں ہوتا مثلاً کوئی اونچی جگہ سے گر بڑا یا کہی نے مارا اور اس صدیعے سے منی محلی یا پیشاب کے بعد شہوت کے بغیر منی محل آئی تو عسل فرض نہ ہوگا۔

وہ مئور میں بین بیں عنسل منست ہے () ہمعہ کے دن ہمری نمازے کے عنسل کرنا منست ہے۔

سعیدالنظراورعیدالانتخارے دن حیدین کی نماز کے ایئے عسل

محرنا سنست سبعے۔

کے یا عمرے کے اترام کے بیٹے خسل کرنا سنست ہے۔
 کا عمرے کے اترام کے بیٹے خسل کرنا سنست ہیں۔
 کا کوعمہ نے کے وان زوال کے بعد خسل کرنا

منستاسے۔

وه معورتیں بن بین شل مستنب ہے

ا اسلام سے مشروت ہوئے کے لیے منسل کرنامتھیا ہے۔

P مردے کو بنالائے۔ کے بعد نبالا نے الے کوشل کرنامستنہ سیسے

ا بنون اورستی اور ب بهوش رقع بهومیات نے کے بعد عسل کرنا

لمستحب سبعے۔

الشبان كى پنديوي شب ين غمل كرنامستحب بيد

کممنظم اور مدینه منوره می داخل بوت وقت عنل کرنامته بیم.

(۱) مورج گرین اُور جاندگرین کی نماز کے بیے عسل کرنامت سبے دیوں ترین ماری علی کا موسیقے میں م

اور نماز استسقار کے لیئے بی غسل کرنا بھی مستحب ہے۔

ف مزدلغہ میں تغیر نے کے بیئے وہویں تاریخ کی میں کو نماز فجر کے بعد غسل کرتا مستحب سیمے۔

 کنگری مینطنے کے وقت عسل کرنا مستب ہینے۔
 کبی گنا و سے توب کو نے کے دیئے عسل کرنا مستمب ہے۔ (۱) کمی محفل اور تغربیب میں تشرکست کہنے اور نیا بماس زیب تن كرية كريا مستنهب ال سفرسے واپس وطن تہنچ مائے پرمسل کرنامستمن ہے۔ مدر مند سے ، ع وه صورتیں جن میں عسل مباح ہے اوبر بیان کی بہوئی مئورتوں کے علاوہ بین صورتوں میں آدمی ہماستے کی ہرودرے محبو*س کرسے ان پی عشل کرتا مباح سیے* شالم 🕕 محمر دکان وفیرہ میں جماڑیؤ پڑ کرنے کے بعد حبم کومیا ہند كرية كي ين جهائے كى مغرورت محسوس الا-· محردو خیاریں اٹ مائے اور مئی محاسب وفیرہ کا کام کرنے کے بعد ہنا ہے کی مزودست عمسوس ہو۔ ۳) بدل پرمیل کمیل ہوگیا ہو، پایسینز کی ٹوائدہی ہواورہا ہے کی منرورست محموس ہو۔ سرورت موں ہو۔ () مری کے اثرات لاک کرنے اور جسم کو شندک پہنچا ہے۔ یئے ہمائے کی مرودست ہو۔ سیکے ہمائے کی مرودست ہو۔ ۵) میکان اورشیستی دُور کوسٹے آور فرصت فرتا دگی ماصل کمرنے کے یے بناے کی مزورت محسوس ہو۔ \_\_\_ان تمام متوزتوں میں عسل کرنا میارے۔ عسل كمتغرق مسأكل

ا اگر کوئی مکرب اکبری مالت میں ندی یا بہر مین خوط سکانے یا بارش میں کھڑا ہوجائے اور وہ کتی بھی بارش میں کھڑا ہوجائے اور وہ کتی بھی بارش میں کھڑا ہوجائے اور وہ کتی بھی

کرسے اور ٹاک بیں یا تی بھی ڈال دسے تواس کا عشل اُ دا ہوجا سے گا اُور مَدِثِ اکبرسے یاک ہوجا سے گا۔

ا گرکی نے عسل سے پہلے وضوئہ کیا ، توغسل کے بعد آب اس کے بیئے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں اس بلئے کوغشل میں وہ سارے اعضار موحل ہی گئے جن کو ومنویں دھوٹا فرض تھا، استاغسل کے اندر وضو مجی بروگیا۔

، مدر و یو ، ق ہو بیا۔ عسل کرست وقت کی بنیں کی لیکن ٹوب منہ بمرکر پائی اسطرت پی ایا کہ سارسے منہ بیں پائی بہنے گیا توضل درست ہوگیا۔ اِس سینے کہ کی کا مقصد بھی بہی تھا۔ کہ سارے منہ بیں پانی چہنے میاسئے۔ اور وہ مقصد حاصل برگیا

﴿ اگر سریں خوب تیل ڈال ایا ہے یا بدان پر خوب مکل ایا ہے۔ اکد پانی بدن پر پڑستے ہی ڈھکاک ما آسے یا درا مجمع تا نہیں۔ توکوئی ہراج نہیں حسل درست ہوگیا۔

ه اگرناخن بین آثا نگا تھا اور سوکدگیا یا کوئی اور زینت کی پیزنگائی اور اس کو بچراست بغیر بینچے کی سطح بحب پائی نہیں بہنچ سکتا تواسکا چرانا منروری ہے، بچراستے بغیر عنسل ورست نہیں۔

(4) اگرکسی مرض کی وجہسے مربر یا فی خابسنے ہیں شدید نقسان کا اندئیٹہ ہو تو باتی برن دھ وسینے سے خسل ورست ہو جاسنے گا۔ بچرجب نقصان کا اندئیٹر نزیسیے تومیر دھولیٹا چلیسے۔

## مكرست اكبرك احكام

ا مدیث ایری مالت یں مسجد کے اندر داخل ہونا مرام ہے ہاں اگر کوئی شرید منرورست ہواور داخل ہوسے بغیر کام مزیل مکٹا روتو تیم کرے وائل ہونے کی امازست سے مثلاً کمنی کی ریائش گاہ کا وروازہ ہی مسجد کے اندیسے اور باہر سطنے کا کوئی دوسرا راست نہیں ہے اور یانی کا انتظام بھی مرون مجدیی مين سيسيء إمرية كوفى ال سيدية كنوال اعدية تألاب وفيرو قوالسمي مورت یں تیم کرے مسجدی مبانا جائز ہے، لین اپناکام کرتے بى فوراً بابر المانا ما سيئے۔ ا مدَثِ اكبرين بيت الشركام لمواحث كرنا حرام سب ل ال منسب اكبرين قرآن ياك كل الاوست كرنا حرام سه، ماسع ایک ایس سے کم بن پڑھنا ہو۔ الله قران باك كاليمونا بمي ترام هيه، البتران شرائط كے ساتھ

تجوسن کی امازیت ہے جن مٹرائٹ کے ساتھ مکدیث اسخری جیونا بائر بوچیزی مکرث اصغراه می ممنوع میں وہ سب مدرث اکبر میں بھی ممنوع میں۔شلام نماز ٹرمینا، سمدہ تلاوت کرنا،سجدہ شکر کرنا وفیرہ۔ ا مدبث اكرى مالت بي عيدگاه ما تا يمي درست ب اور

دنی تعید و تربیت مراکزیں مانا بھی درست ہے۔ (٤) قران باك كى ان آيتوں كى تلاوت كرنا جائز ہے يون ميں خُدا كى ممد تبيح بويا دُعا ميں بوء ميسے "أَنَّكُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَا لَئِيُّ الْقَيْتُومُ لَا تَأْخُدُهُ لَا تَأْخُدُهُ لَا سِئَةٌ وَلَا نَوْمَ كُمَّا مِنَا فِي السَّلَوْتِ وَمُنَا فِي الْأَمْهِنَ رَبُّنَا ابْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَهُ ۚ وَفِي الْاَحِرُ وَحَسَنَهُ وَيِنَا عَنَ ابَ النَّاسِ وَفِيره-مورہ فاستر بی دُما کی بنت سے بڑمنا مائز سے اور دُما قنوت پڑھنا بھی مائز ہے۔ و میغرد نفاس کی مالست میں معذہ دکھنا حرام ہے۔ (۱) میمن دنناس کی مالعت میں ہوی سے معبت کرنا حرام ہے۔ (۱) البنة مجت کے علاوہ ، بوس وکنار ، ساتھ لیٹنا بیٹنا اور پیارو مجت کے اظهار کے دومرے طریعتے اختیار کرنا باسکل مائز ہیں۔ بلکہ اِس مالت میں مورت کے ساتھ میل بول رکھنے سے پر میز کرنا مکروہ ہے۔

مدتمم كابيان

بھارت مامل کورے کا اصل درید پاتی ہے۔ واٹد تعالی نے اپنے فضل کرم سے بنا رہ کا اصل درید پاتی ہدوں کے بئے جیا کر کا لمبنے فضل کرم سے بنا رہ اس موری ایس بوری بی کرم بی مجد پاتی میتر بذائے یا لیکن پیر بھی بھی بھی باتی میں کرم بی مجد پاتی میں میں میں کرم بی باتی کے دریعے ہمارت مامل ریا افتی تو موجود ہوئیں کرم و یا پاتی استعال کرنے سے شدید نعمان ہی ہے کا ادری مورتوں میں اشد نے یہ مزید نشل وانعام فرمایا ہے کہ اندلیٹر ہوں تو ایس مامل کرنے کی اجازیت دی اور اس کا طریعت کی ایا۔ مئی سے مہارت مامل کرنے میں کوئی تنگی نر ہو۔

قرآن سے:

فَلُمُ تَعِدُوا مَاءُ فَتَيَسَّمُوا صَوِيدًا طَيْبِ الْمُسَعُوا مِوجُوهِكُمْ وَآيْدِ يَكُمْ مِنْهُ و مَايُويِن قامسَعُوا بِوجُوهِكُمْ وَآيْدِ يَكُمْ مِنْهُ و مَايُويِن الله ليجعُمَل عَلَيْكُمْ فِسْنَ حَرَيِ وَالْحِينَ يَرْيِنه الله ليجركم وليتِم وعمين عَلَيْكُمْ تَعْلَيْكُمْ تَعْلَيْكُمْ تَعْلَيُونَ المائدة ١٤)

نغت میں تیم کے معتی ہیں قصدوارادہ کرنا۔اوراصطلاع ققدیں ایں کے معنی ہیں باک مٹی کے وربیعے تخاست مکمیرسے جہاریت مامل كرين كا قصار الده كرتاء تيم، ومنو اور عنل يونون كي بجائے كيا ميا سكما ہے، يىنى اس كے ذريعے أدمى حديث اصغرسے باك بوسكماہے اور حدیث اکبرسے بمی ۔ تیم کی بیرامازیت، حضرت محدصلی الله علیہ وسلم كى أمّدت برخلا كاخصوصى انعام ہے۔ برأمّدت حيس كا دائزة كاربورى ونیاستے انسانیت اور جس کی جملت عمل رہتی زندگی کسسے بجاملور پراس بهولت اور رمایت کی مستی متی تاکه کمی بمی وُورمسیس کیسے بی مالاست بوں اور دنیا کا کوئی بمی مقام ہو، دینی احکام کی تعیل میں اُمست کوکوفی منظی عموس نه دمو .

يتم كن صورتول من جائز سيئ

ا كى ائسى بكر تيام بوبهال بانى ملنے كى كوئى أميد، كى نه بود م کوئی بتائے والا ہو اور مذکوئی علامست ہی الیی نظر کیسے جس سے کمان ہو کہ پاتی پہاں مِل سکے گا۔ یا میریاتی ایک میل یا اس سے میادہ فاصلے بربواكم وبان سائے يا وبان سے پائی لائے يں فيرمعولى مشقت ہوتو

الیی مورت میں تیم کرنا مائز ہے۔ الی مورت میں تیم کرنا مائز ہے۔ الی بیاتی تو موجود ہو لیکن اِس کے قریب کوئی میمن ہویا کو ایسے موذی مانور ہو، یا ممرکے باہر یانی ہواور چور داکو کا خطرہ ہو یا کنواں ہو اور دول رتی مذہویا کہی خاتون کے لیے گھرسے بھل کریا فی لانے میں عرست وا برق کا خطرہ رہوتو ایسی تمام صورتوں میں تیم کرنا جائز۔بنے۔ بانی تواسینے یاس موجود ہوئیکن تقورا ہواور ہے اندلیشہ ہوکہ

اگرومنو یا عشل میں استعمال کیا گیا تھ پیاس کی پھیعند ہوگی یا کھانا وغیرہ تہ

یک سکے گا۔ ایسی صورت میں بھی تیم مائز سبے۔ (۲) یانی توہولیکن بانی سے استعمال سبے بیمار پڑھاسنے کا خوف ہو یا محست پرخبر معمول اثر پڑسنے کا اندلیٹہ ہو، مذکہ وہم۔ مثلاً ایک سخص جار ۔۔۔ کے موسم میں منتقل طور سے ومنو اور عنل کے دیئے گرم یاتی استعال کرنے کا عادی سبے اس کو ومنو یاعتل کی صرصت ہے یاتی موہور سب مگر معندلاسیدے اور اس کا تجربہ سیے کہ اگراس سے عادمت کے خلاف معندلا بانی استعمال کیا تو وه بیار پرماسته کا یا اس کی محت پرانز پرسے گاتو الیی مورت میں تیم کرتا جا زُسیم رگم یاتی کے انتفاریں نایاک رہنا اور نمازیں قننا کرنا درست نہیں بلکرتیم کے نسیعے پاک ماصل کرسے نساز وغيره اواكرنا حياسيئ

يانى تومل ريا بوليكن يانى والاكسى ويسسع معول سعيكيين زیاده تمست مانکٹ رہا ہوء یا بانی کی قیمت تومناسب ہولیکن ضرور تمند کے پاس اوا کرنے کے لئے تیمت نہ ہویا رقم تو موتود ہولیکن ماستہ کے مصارف سے زیادہ مزہواؤر پریشانی میں پڑ سانے کا اندلیتہ ہوتو اس مورت یں بی تیم جا ترسیہے۔

ا فی تو موجود ہولیکن مردی اتنی شدید ہوکہ مُعند اللہ یا فی کے استعال سے مرجائے یا فالے ہوجائے کا خطرہ ہو یا کوئی اور بمیاری مثلاً نمونیہ وغیرہ پریا ہوجائے کا اندلیٹہ ہو۔۔ اور یانی گرم کرنے کے امکانات منہ ہوں تو ایسی مورت میں تیم کرنا مائز ہے۔ دمنویا عنسل کرستے میں کہی ایسی نمازے کے جانے کا خوت ہو

جب کی قضا ہیں سب مثلاً جنازے کی تماز،عیدین کی تماز،اور کسون و

خسوت کی نمازتو تیم کرنا جا نزسید کی پانی اسینے تبضے میں ہولیکن کمی کزوری یا بیماری کی وجسے

آدمی خود انوکر مذیب می این با بویاکنوال سے مذیبیج سمکا ہو، یائل مذہب لا سمکا ہو، تو ان مورتوں میں تیم کرنا جا تزہدے۔ (ع) اگرادمی ، دیل ، بس یا جهاز وغیرہ میں مغرکر رہا ہو، مواری مسلسل

(۹) آرآدی دریا، بس یا جهاد وقیره ین سفرکرریا بود سواری مسلسل پل ربی بواور اندر پانی موجود نه بود یا پانی بواور بیروفیره کی وجه سے وضوکرتا ممکن نه بو ب یا سواری دکی بواور بینچ اقدید میں سواری کے میں مورق بی نه بو یا کہی وجہ سے آتر نے کا موقع بی نه بود ، تو ایسی صورتوں میں تیم کرنا جائز ہے۔

الربدن کے زیادہ حصتے پر زخم ہوں یا جیمیک وغیرہ میک ای

ہو تو اس مورست میں بھی تیم کرتا کیائز سیسے۔

ال سغرمی باتی توموجود ہے تیکن برخوت ہے کہ آگے کہیں باتی مرسے کہ آئے کہیں باتی مرسے کہ آئے کہیں باتی مرسے کا آف مرسطے کا آور بیاس کی وجہ سے بشدید تنکیعت بہوگی یا جان پر بن آسے گی تو باتی کو کھانے ہیئے ہے ہے گئے محفوظ رکہ کوئیم کرنا جائز ہے۔ علی کو کھانے ہے ہے ہے گئے محفوظ رکہ کوئیم کرنا جائز ہے۔

ليمتم كالمسنون طرنقير

ہوئے دائیں ہاتھ کی اٹھلیوں کے لائے اور اٹھلیوں کا خلال بھی کرے مجر ای طریقے سے وایاں یا تھ بائیں یا تھ بر بھیرے ، اگر یا تھ بی کھڑی یا ہوری ہو یا انگی میں انگوشی ہوتو اس کو بلاکراس کے نیے بھی باتھ بھیزام وری

تيمتم كے فرائض تيمم ين تين فرمن ين -ندای رمنا کے بیٹے پاک ہونے کی ویت کرنا۔ ( وونوں استوں کو مٹی پر مادکر پُوسے بہرے پر میرنا۔ اور مم دونول بانفول كومنى بر مار كركبنيول سيت وونولص بالتمون برمييرنا-فيمتم كي سنتيس تم کے متروع میں ہم التد کہنا۔ مسنون طریقے کے مطابق تیم کرنا یعی مبلے چہرے کاکے کرنا اور بيم دونول بالتمول كالمسح كرنا-پاک می پریشملیوں کی اندرونی سطح کو مارنا مذکر یا تھکی پیشت کو۔  $\bigcirc$ مكتے کے بعد دونوں ہاتھوں سے می كا جمائر ڈالتا۔ مٹی بریا تھ مارستے وقت ایملیوں کو کشاوہ رکھنا تاکہ غبار اِن کے اندر جمنے ماسئے۔ ا كم مع ين الكيول سے باتد اور جرك كا مع كرنا۔ () سلے دائیں ہتھ کام کرنا میر بائیں ہتھ کام کرنا۔ پہرے کے مئے کے بعد داڑھی میں خلال کرنا۔

وه جيرين جن مستمم جائزيا تاجائز سب اكم المرمش سيرة تيم مائنسي بي إن ساري بيزون سيمي تيم

جائز ہے ہومٹی کی قسم سے ہوں ۔ وہ ساری پیزیں ہوآگ میں طحالے اسے میں طحالے اسے میں محالک میں طحالے اسے میں کرراکہ نہ ہوں ، اور منہ ترم پیڑیں ، مٹی کی قسم سے ہیں جیسے ، سرم ، برکور ، برکور اندائی نہ ہوں ، اور منہ ترم پیٹر کار ، گیرور منگب مرم یا عقبی فیروزہ وفیرہ ۔ اِن بیکورا ، بیکر ، ریت ، کھر ، گیرور منگب مرم یا عقبی فیروزہ وفیرہ ۔ اِن سب سے تیم کرنا ما گزیے۔

ان ساری چیزوں سے تیم کرنا نامائنہ ہے ہومٹی کی قسم سے نہ ہوں ، وہ ساری چیزی مٹی کی قسم سے نہیں ہیں جواگ میں فلہ نے سے بل محرزاکہ ہومائیں یا نیمل مائیں۔ بعلیے

میموی، بوپا، مونا، جاندی تانبد، پیش، شیش، مانکث اورست ادی دها تیس اور کوئله، غله، کپرا، کاغذ، نائیلون اور پلاشک کی چیزی ، یاخو را کھ ان ماری چیزوں سے تیم کرنا درست جیس ۔

س بین جزوں سے تیم نامائز ہے آگر ان پراتنا فبار ہوکہ ہاتھ مار سے آئر ان پراتنا فبار ہوکہ ہاتھ مار سے آئر ان پراتنا فبار ہوکہ ہاتھ مار سے آئر اس مورست ہیں ان سے بھی تیم مائز ہے بہترا کی میں برائر ہے بہترا کی میں برائر ہے بہترا کی میں ہوئے ہار ہو ہواں ہو تی اسے تیم کرنا مائز فبار ہو تو اس سے تیم کرنا مائز

﴿ جن چیزوں سے تیم مائز ہے، مثلاً اینٹ، تیم، مٹی کے برتن وغیرہ۔ اگر سے چیزیں باسل دعلی ہوئی ہوں اور ڈرابھی ان پر خبار مزہوتب مجی ان سے تیم کرنا مائز ہے۔

وه پیزین جن سے تیم فوٹ ما مکسے

ا جن چیزوں سے ومنوٹوٹ میا گاہیے اِن سب سے تیم بھی ٹوٹ میا گاہیے اِن سب سے تیم بھی ٹوٹ میا گاہیے اِن سب ان سے ومنوکا ٹوٹ میا گاہیے ، ہوتا ہے ان سے ومنوکا تیم بھی ۔ تیم بھی ٹوٹ میا گاہیے ۔ اور عسل کا تیم بھی ۔ آک ومنوا ور عسل کا وزوں کے لئے ایک ہی تیم کیا جائے ۔

تو وضو ٹوسٹنے سے وہ تیم مرف وضو کے تی میں ٹوٹے گا۔ لیکن عسل کے حق میں ٹوٹے گا۔ لیکن عسل کے حق میں باق نے ہے۔ کا میں جاتے ہیں ہوجائے گا۔ میں سے حق میں باق نے ہے۔ جب سے عسل واجب ہوتا ہے۔

ا گرمن بانی نه ملنے کی ومب<u>سے تیم کیا بھاتو پانی ملتے ہی</u> استے میں ملتے ہی

میم توٹ ما<u>ئے گا</u>۔ پیم توٹ مائے گار

(م) اگر کسی عذریا بیاری کی وجہ سے تیم کیا تھا توعدہ یا بیاری کے ختم ہوتے ہی تیم ٹوٹ بائے گا۔ شلا کہی نے سخت سرحی بی فائ کے خطر سے سے معند ہے یائی سے وضو نہیں کیا اور تیم کرایا مجریائی گرم

كرف كاانتظام بوكيا- تذكرم بانى ملتنهى تيم أوث باستكا-

یاتی کے قرب کوئی درندہ ، سانب یا کوئی دشمن تما ہے ۔

خوت سے وضو کے بہائے تیم کرایا تما ، میر پیر خطرہ مل گیا ، اور پانی اسل

المسنے میں کوئی رکاوسٹ ندریسی توتیم ٹوٹ گیا۔

ا اگرکوئی آدمی ، ریل ، بس یا بہانہ سے سفر کرز باہے ، اوداس سے سفر کرز باہے ، اوداس سے نے پائی مذر ملنے کی وجہ سے بیم کیا تھا۔ اُئٹ علی ریل ، بس یا جہاز میں سے مبکہ مبکہ اگر کا مسی چھے ، جریں ، تالاب وغیرہ دکھائی وسے رہے میں نیکن جو کھائی وسے رہے ہیں نیکن جو کھائی وسے رہے ہیں نیکن جو کھائی دسے رہے ہیں اور اس میں ور اس می

چلتی سوار بیں بین یانی ما مسل کرنا حمکن نہیں ہے۔ اِس سینے اِس آوی کا ٹیم مذور فرکا۔

کیا لیکن اِس عذر کے ختم بوتے ہی دوسرا عذر پیدا ہوگیا، تب بھی ہیدے عذر کی ایک عذر کے ختم بھو کیا لیکن اِس عذر کے ختم بھوتے ہی دوسرا عذر پیدا ہوگیا، تب بھی ہیدے عذر کے جائے سے بھی استے کی اس عذر سے بھی فرشہ جائے گا۔ مثلاً کہی نے پائی منہ ملنے کیوجہ سے تیم کیا۔ بیکن پائی صلتے ہی وہ ایسا بیار ہواکہ بافھ کا سے تیم کیا۔ بھر پائی مل گیا۔ لیکن پائی صلتے ہی وہ ایسا بیار ہواکہ بافھ کا استعمال اب بھی اِس کے لئے حکمت نہیں، تب بھی اس کا بہلاتیم ختم ہوگیا جو پائی منہ ملئے کی وجہ سے کیا تھا۔

آگرسی نے وضو کے بھائے تیم کیا تھا، میم وضو کے بقدر پانی مل گیا تو تیم ٹوٹ گیا۔ اور اگر کہی نے خسل کے بھائے بینی مدسث اکر سے پاک ہونے کے بیاتیم کیا تھا، اور پانی مرون اتنا والا ہے کہ اس سے وضوبی بوسکا ہے، خسل نہیں ہوسکا تو خسل کا تیم نہ ٹوٹے گا۔

## ميمم كم متفرق مسأئل

آ کہی نے پانی منہ ملنے کی وجہ سے تیم کیا اور نماز پڑھ کی ، نماز سے قارع بہونے کے بعد پانی مل کیا تو جائے یہ پانی وقت کے اندار ہی ملا بوجب بھی نماز دُہرائے کی صرورت نہیں۔

آ پائی نہ منے یائی معذوری کی وجہ سے جب کک ادبی تیم کا مروز تمند ہے یا طبینان تیم کردے دینی فرائش اُفاکرتا نہ ہے اور اس جسم کے وسوسوں سے خود کو پراٹیان نہ کرے، کہ باکی تو وراسل پائی ہی سے ماسل ہوتی ہے۔ تیم سے جملا کیا پائی ماسل ہوگی۔ پاک ناپائی کا وارومدار پائی یا مٹی پر جس ہے فکراے مکم پر ہے، اور فکراکی نٹر بیت نے جنب مثی سے پاک ہوکر نماز پٹر صنے کی اجازت دی ہے، تو سمنا چا ہیئے کہ تیم سے بی ایس ماسل ہوتی ہے میں ومنو یا منل سے ہوتی ۔ تو سمنا چا ہیئے کہ تیم سے بی ایسی میں یا کی حاصل ہوتی ہے۔ میں ومنو یا منل سے ہوتی

س اگر کری مے میدان میں یانی کی جبتر کرنے کے بعد تیم سے ناز برا مدی، مجر معلوم برکوا کہ بہاں سے قریب ہی یانی تھا تو یہ تیم اور نمساز دونوں درست ہیں، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔

(م) اگرسنریں کہی دومرے کے پاس پانی موبود ہو اور براسال بوکہ ماسکے پرمل جاسے گا، تو اس سے مانگے کر ومنو ہی کرنا جاسپے اور

الريد اندازه بوكه ما تكف سرن مل سك كاتو يم تيم كرنا درست ب (م) ومنواور عنل دونوں کے بھائے تیم ورست سے لینی مدت اسغراور مدبث اكر دونول سے پاک بوسے سے بنے تيم كرنا ميم سے اور دونوں کے لئے تیم کا وہی ایک طریقہ ہے جواویر بیان کیا گیا۔ ہے اُور دونوں کے بیلئے الگ الگ تیم کرنے کی مجی منرودیت نہیں ایک ہی تیمتم دونوں کے لیئے کافی ہے، مثلاً ایک سمن پرمشل فرمس ہے۔ اِس نے عسل کے بجائے تیم کرایا ، ائٹ اس تیم سے وہ نماز ٹروسکتا ہے وضو کے لئے الگ سے تم کرنے کی مزورت مہیں ہے۔ (4) تیم میں یہ یا بندی مبیں ہے کہ ایک تیم سے ایک ہی وقت کی نماز پڑمی جائے۔ بلکر بھی تک وہ مز ٹوسٹے کئی کئی وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔اِسی طرح فرض نمازے بیئے ہوتیم کیا ہے اس سے فرض تنن ، نماز بهنازه ، سجد و تلاویت تلاویت قرآن وغیره سب بی عبارتیں اُدا کرنا جا نز میں ، البتہ ممض قرآن پاک کو بچوسے یا مسید میں واخل ہو<u>ے کے پیٹے یا</u> قرآن کی تلاوست کے بیلئے یا قبرستان میں داخل ہوسے کے بیائے میم کیا سے تو اس سے تماز وفیرہ پرمنا درست نہیں۔ في الموجود سيد ليكن بيراندليشهد ومنو يا عسل كهدت كست نمار جناوه یا نماز عیدین یا نماز کسوف وغیره نہیں ملے کی تو اِس متورست میں تیم کرے نمازیں شریک ہوجاتا ودست ہے۔ اس سے کہ دولرے وقست میں ان نمازوں کی قضا نہیں۔۔ے۔ ٨ اگر كونی شخص معذور برو اور خود اینے یا تھے سے تیم بذكرسگ ہو تو بہ جا تئے ہے کہ کوئی دومرا اکدمی، مسنون طریقے کے مطابق اسکوتیم كرادست يعنى اسينے بائته مئى ير ماركرسك إس كے پورے جرسے ير بميرے بم اس كے يا مقول بر بھيرے۔

(٩) اگر کسی کے پاس دو برتنوں میں یانی بمرًا برواہی، أوريس معلی ہے کہ ایک برتن کا پانی پاک ہے اور ایک کا ناپاک، سیمن میہ نہیں معلوم کہ بس برتن ہیں پاک ہے اور کس برتن میں ناپاک توالسی معورت یں تیم کر بینا جا<u>ہے۔</u> 1 می کے ایک ای ڈیسلے سے ایک می آدمی کئی بار می تیم کمہ سكتاسي أورير بمي مائزسي كم اى ايك دسيك سيكى كى اوى تيم كري جس می سے تیم کرایا جائے اس کا حکم مارستعل میدانہیں ہے۔



# نماز كابهيان

ایمان کے بعداسلام کا دوسرا اہم رکن نمازہہے، اس کا می توبہ تھا کہ بہت اسکا می توبہ تھا کہ بہت استحاص و مسائل بیان ہوئے میکن ہو بھر نماز اوا کرنے کے بعد بی برطرح کی منجام شعب پاک ہونا لازی خرطہے، اس بیان کرنے نے برطرح کی منجام شعب بیاک ہونا لازی خرطہے، اس بیان کرنے نے بعد نمازے احکام و مسائل بیان میکے جارہہے ہیں۔

تماليك معني

نماز بهماری دبان کا مانا بہمانا نفظ ہے ، ہو قرآئی اصلان مسلاۃ "
کے بجائے استعمال ہوتا ہے، صلوۃ کے نفوی معتی ہیں کہی کی طرف نئے
کرنا، بڑھنا، وُعاکرنا اور قربیب ہونا، قرآن کی اصلاح بین مماندے معنی یا
ضدا کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف بڑھنا، اس سے وُعاکرنا اوراس سے
انہتائی قربیب ہونا۔ اس طریق عبادت کے ارکان کی تعلیم قرآن ہے
دی ہے اوراس کا تفصیل طریقہ عمل نی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے بتایا ہے و

مُنْ لِمِسَانِیَ لُکُمُ الْمِیْآیُنَ ۔ ( الاعراف : ۲۹) مُنْ لِمِسَانِیَ لُکُمُ الْمِیْآیُنَ تُمیک نعالی طرف دیمواور تملعدان الحاصت کے ساتھ اس کو بیکارو یہ الحاصت کے ساتھ اس کو بیکارو یہ

> اُور سُورہ العلق بیں ہے۔ رورہ میں میں ایج میں ہے۔

وَاسْجُدُ وَاقْتُومِثِ - (العَلَيْ: ١٩)

اور مجده كرو إور (خداست) قريب بروماؤي

مديث يں سرے:

"بندہ اینے فراسے ای وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا سے جب وہ فدا کے حضور مجدے یں ہوتا ہے ؟ (مسلم) ایک اور مدمیت میں سے ع

وتم ين سي جب كونى نماز پڑھ رہا ہوتاسيے تو وہ فداست

مناماست كرتابيرج

الیکن خداکی طرف متوبہ ہوئے، اس کا قرب ماسل کرنے اوراس سے منا ماس کرنے کا طریقہ کیا ہے ہہ اس کا مرف ایک ہی ہوا ہے ہے سے اس کے ہوا ہر جواب شکے سے اس کے ہوا ہر جواب تلا اور گراہ کن ہے ، اور وہ یہ کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہو طریقہ بتایا ہے وہ می میری ، مستندا در مقبول ہے۔
المان ، نمازے اذکار ، نمازے اوقات ، نمازی رکھتیں اور نماز کا تفییل طریقہ نرم رفت بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے بتایا ہے بلکہ زندگی ہمر اس پر عمل کرسے وکھا یا ہے اور آہ کی کا یہ قول وعمل مریث کی مستند تلاین کتابوں میں محفوظ ہے ، اور ہمر اُمست نے جیشہ اس طریقے کی مستند تلاین کتابوں میں محفوظ ہے ، اور ہمر اُمست نے جیشہ اس طریقے میں مفوظ کردیا ہے۔
مطابق نمازادا کرے اس کو ہر شکے وشہر سے محفوظ کردیا ہے۔
نماز کی فضیلت و ایمیت

ایمان لاسنے سے بعد مسلمان سے اولین مطابہ یہ ہے کہ وہ نماز قبائم کرسے، خدا کا انشا دسیے ہ

النَّيْنُ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا أَنَا فَاعْبُنُ إِنَّ وَأَقِيمٍ

الصَّلُوةَ لِلهِ كَرِئ \_ (الذه ١٢)

" بیشکت پئر ،ی اشدیوں ، میرسے سواکوئی معبود نہیں ہس میری ،ی انسریوں ، میرسے سواکوئی معبود نہیں ہس میری ، میں م ای بندگی کرد اور میری یا دسکے نے نماز قائم کردے بعقائدے باب میں جس طرح فعالی ذاست وصفات پر ایمان پورے دین کا مرج شہدے، اس طرح اعمال کے باب میں تماز پورے دین کی عمل بنیا و ہے، یہی وجہدے کر قرآن میں تمام عباد قوں سے تریادہ نمازک تاکید کی گئ ہے ، اوراس کی اقامت پر اتنا زود دیا گیا ہے کہ گھیا اس پر ساسے دین کا دارو مدارسے۔

نازے علاوہ دوسری مجادیس خاص خاص لوگوں پر خاص خاص اوقا میں فرص بیر خاص خاص اوقا میں فرص بیر مثلاً تے اور زکوۃ مرحن ان مسلمانوں پر فرض ہے ہو مالدار ہوں ، روزے سال یس مرحن ایک جیسنے کے فرض ڈیں لیکن نماز ایک ایسان سے ہوا کوئی اکد مشرط مہیں ، ایمان ایسا عمل ہے ہوا کوئی اکد مشرط مہیں ، ایمان الستے ہی نماز ہر مسلمان عاقل و بائے پر بیا ہے وہ مرد ہویا عورت امیر ہویا فیر، تندیست ہویا مریض ، مقیم ہویا مسافر۔ دن یس پاہنے وقت فرض عین سے مذہبیر میدان کا مذاریس جب وشن سے مذہبیر فرض عین سے مذہبیر کا مراح اند لیشر ہو، عین اس وقت بھی شرم دن نماز فرض ہے بھرجا کا مراح ماند پڑھے ہو، عین اس وقت بھی شرم دن نماز فرض ہے بھرجا اور مسلق تا فرون ہے کہ بھاتھ کو بھاعت کیساتھ اوا کرسے کا طریح بھی خود قران میں بیان کیا گیا ہے۔

نمازی تاکیدو ترمیب کے سنا توسنا تو اس کی ابمیتت کو دلوں میں بھاسے ہے ہے قرآن یاکشسے اس بہوناکٹ انجہام تھے اور

سله ملاحظ فرأيش مورة النساء: ١٠٢ \_

سله ہر سخس این من کی یا واش کی میسا ہوا ہے سوائے وابسے ہاتھ والوں کے یہ والوں کے یہ دوالوں کے یہ دوالوں کے یہ دوالوں کے یہ دوالوں کے اور یہ ہوں سے ہوں سے جرموں کے یارے میں ایک برائے ہیں ایک بارے میں ایک برائے ہیں ایک ہوئے کہ ہم نماز نہ فرما کرتے میں ایک ہوں سے کہ ہم نماز نہ فرما کرتے ہیں ایک ہے۔ (المدرّد المرّد الم

زبردست زموائی سے بی پیری قرت کے ماتھ ڈرا پاسپے ہی ہے۔ تارکین صلاۃ دوچار ہوں سے۔

بی اکرم ملی الترعلیر و کم سے بھی تمازی غیرمعولی فغیلست و اہمیت اوراس کو بچوڑ ویسنے کی بدترین منزاؤں پر مختلعت درخ سسے روشنی ڈالی سبے۔ اکریٹ سنے فرمایا ہ

• معمومی اور کفرسکے درمیان تمازی متی فاصل ہے » (مسلم)

" " بوشخص پابندی کے ساتھ اچی طرح نماز پڑسے مجا، قیامست سے ون وہ نماز اس کے بیائے نور اور (ایان کی) ولیں بوگی ۔ اور بوشخص ولیل بوگی اور سخاست کا خریعہ ٹابست ہوگی ۔ اور بوشخص توجہ اور پابندی سے نماز افا نزکسے مجا تو البی نماز نز اس کے بیائے نور ٹابست ہوگی اور نز (ایان کی) دلیل، اور بنر وہ اکسے ندائے کو نامیت ہوگی اور نز (ایان کی) دلیل، اور ایسا وہ اکسے ندائے کی نامیت سے بچاہنے والی ہوگی اور ایسا مشخص قیامست میں قارون م قرعون ، پامان اور اُتی بن نمامن سے سے ساتھ ہوگا ہے (مسندا جی بیتی)

من صغرت ابودر المان فرماست بین که ایک دن بی اکرم من الم من المست من الم من المست من الم من المست الم من المست الم من ورضت كى ديا تما ، با مرتشر المیت الم ست الاست الم من ورضت كى

سله به دن دن البیل فی اوی الدید نوک مجدهٔ دین الدسف کید السند ما ایش ساکاته یر مجده مذکر سیس سے ان کا م مجمعی بیکی اموی یون اور مورتوں بید ذاست بھا مای ہو گ ر بر وری وک بیل کرجیت ( دنیا یس) انہیں مجدو کوست کے بیاد بلایا جا آسی انہیں مجدو کوست کے بیاد بلایا جا آسی انہیں مجدو کوست کے بیاد بلایا جا آسی کی رکھیں میں کا میں انہیں مجدو کوست کے بیاد بلایا جا آسی کی انہیں مجدو کوست کے بیاد بلایا جا آسی کی انہیں مجدو کو ساتھ کے دوران کا کا میں انہیں مجدو کو ساتھ کے اور انہیں میں کا میں انہیں میں کر انہیں میں کا میں انہیں میں کر انہیں میں کا میں انہیں میں کو کا میں انہیں میں کا میں انہیں میں کر انہیں کر انہیں کر انہیں میں کر انہیں کر انہیں کر انہیں میں کر انہیں کر انہا کر انہیں کر ان دو شاخیں پرکر الائی قو کھڑ کو ہے جمڑسے میرسے سے آب کے ہیرات نے فرمایا، اُسے ایو ڈر ا بھی کوئی مسلمان میسوئی اوراخلاص کے سائھ نماز پڑھ تاہے، تو اِس کے گناہ می اسی طرح جمڑ جاتے ہی جیسے اس درخت کے ہیتے ہمڑ کہ ہے ہیں " مستماحی

و ایک بار بی اکرم سل الله علیه وسلم نے محابر سے
پوچھا کہتم میں سے کہی کے درواز سے پر نہر بہد دری ہوہ ہی
میں وہ روزانہ پائے مرتبہ بنانا دھوتا ہوتا ہو، تو بتاؤاسکے
جسم پر کچر بھی میں کچیل کرہ سکتاہے جہ صمار جنسے عرض کیا،
نہیں، یاس کے جسم پر تو ذرا بھی میل کچیل مذرب کا ہے
اللہ تعالیٰ مازوں کے ذریعے گذاہوں کو مٹا دیتا ہے ۔
اللہ تعالیٰ مازوں کے ذریعے گذاہوں کو مٹا دیتا ہے ۔

(بخاری مسلم عن بريد)

مسرت علی کا بیان ہے کہ زندگ کے آخری فعات میں بی ایک ہے کہ وزندگ کے آخری فعات میں بی ایم میں اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بیر کامات تھے نماز نازی وسنت و دین میں نماز کی ایم بیت اور فعنیات معلوم کرنے کے بیئے قرآن و سنت کی ان واضح اور تاکیدی بھا بات می پیش نظر رکھنی جا ہے کہ خود نی اکرم میں اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بس قدر جسک شخص سنت میں بات میں فار جسک معمول می شخندک محسوس کرتے معمول می شخندک محسوس کرتے معمول می جات ہوتی اور توافل تو اس کرت سے برق اور توافل تو اس کرت سے بڑے میے کہ مبارک پیروں پر ودم آنها یا کرتا۔

بہر حال قرآن وسنست کی ان تعریجات سے بہتیقت ابھی طسرت واضح بہوجات سے بہاں ایان ہو واضح بہوجات سے بہاں ایان ہو گا وہاں گا دیاں گا تھو نہیں دین موجودگ کا تھو نہیں کیا جاسکتا۔ خلیف ٹائی محرست عمرضے ابنی مکومت کے ذہر داروں کو تخریری بدایت دیستے ہوئے اسی مشتعت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کو تخریری بدایت دیستے ہوئے اسی مشتعت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ مروا تعریب کے جہرسے نود کیا تھا تہا ہے۔ کہ مسلم نماز ہے ہوئے کہ جہرسے نود کیا تھا تھا کہ اس مائل کی اس نے اپنی مسئلم نماز ہے، جس نے اپنی نماز کی مناظمت کی اس نے اپنی مسئلم نماز ہے، جس نے اپنی نماز کی مناظمت کی اس نے اپنی نماز کو خانوا کی اس نے اپنی نماز کو طائع کر اور زیادہ صائع کرے کے اپنی نماز کو طائع کر کے اپنی نماز کو طائع کر اسے دین کو اور زیادہ صائع کرے کے دیسے گا گا۔ (مشکولا ، باب المواقب )

### أقامت مسالوة كم مشرائط وأواست

مگریے نسینست قرائی بیت ای نماز کی ہے ہو واقعی نماز ہو، ہومارے نما ہری آواب اور باطنی مینات کا بھالا کرتے ہوئے شورے ساتھ اُواکی گئی ہو ، باسی ہے قرآن نے نماز اُواکیت ہو ۔ یہ نظیمت کے الفاظ کا ساوہ انداز اختیار کرنے ہے ہیا ہے ، اقامت کو می فنگست کے الفاظ استعمال کیے ہیں ، اقامت و محافظ سے معنی یہ ہیں کہ نمازا واکر نااس کی ایمان کا بھی اور ان نااس کا بھی اور ان باطنی صفاحت کے جن کا تعلق نمازی نااس کی مالت کی درستی سے اور ان باطنی صفاحت کا بھی پورا پورا اہتمام کیا مالت کی درستی سے اور ان باطنی صفاحت کا بھی پورا پورا اہتمام کیا

مله وَأَقِيمُوالصَّلُوةِ \_ (البقره: ٣٣) عدد وَالَّذِينَ هُمُمُ عَلَىٰ صُلَا ثِهِمَ يُحَا فِظُنُونَ \_ (الموتون : ٩)

جائے۔ جن کا تعلق ادی کے قلب و روح اور اصامات و مبذبات سے

زیل میں مخترطور پریرا واسیه مسئات بیان کیے ماستے ہیں:

(ا) جہادیت ویاکیزگی

مرسیت نے پاکی اور طہارت کے جوطریتے بھمائے ہیں اور ہمانت کے جوطریتے بھمائے ہیں اور ہمانت کے جوطریتے بھمائے ہیں اور ہمانت کے مطابق حبم واباس کو ابھی طرح پاکسان کے مطابق حبم واباس کو ابھی طرح پاکسان کے خدا کے حضور حاضری دی جاستے۔

يَايَّهُ الكَّهِ يِنَ المَنْوَا إِذَا مَنْ أَلَى الْعَسَلُوةِ نَاعْسِلُوا وَجُوَهَ كُمْ وَآيِدِيكُمْ إِلَى الْمَتَوَافِقِ وَاسْتَحُوْا يَرُوُوسِكُمْ وَآمَ جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْ تَكُو بِرُوُوسِكُمْ وَآمَ جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْ تَكُو جُنْبُا فَاظَّهَ رُواْ - (اللَّهُ ١٠٥)

«ایران والوہ جب تم نماز کے یا محمولہ جا ہے کہ اسینے مدر اور یا تا مجنوں تکسب وحولو، مرکامی کرلو، اور یا فال مختول تکسب وحولو، اور جا کہ مالسب بنا بہت ہیں ہو تو توب اچی طرح یاک مالسل مرلو یک

دوری مگر ارشادسے: معمار تا تا ان

وَيْرِيَا بَلْكَ فَعَلَمْ إِلَيْ وَ الْمُؤْمِنُونَ ١١) « أود لينے باکسسن کو ٹوب اپنی طرح پاک ماون کراو یہ « آور کری اس می

(۱) وقبت کی پابندی مین تعیک وقت پرنماز اداکی مائے، اس سے کہ نمازوقت کی یابندی کیسا تع فرض کی محتی ہے۔

فَا قِيمُوا العَدَّ لَوَةً إِنَّ العَبَّ الْوَةَ كَامَنتُ عَكَ الْهُ وُهِنِ إِنْ كِتَابًا مَّ وَقُوْتًا \* فر النار : ١٠٣) "پن نمازق ائم کوم بینک نماز مومنوں پر وقت کی بابندی کے مائد فومنوں پر وقت کی بابندی کے مائد فومنوں پر وقت کی بابندی کے مائد فرض کی گئے ہے ۔ بائد فرض کی گئے ہے ۔ بنی اکرم معلی انتدعلیہ وسلم کا ارشا دسیسے:

"بہترین بندے وہ ہیں ہومورج کی دعوب اورجاند تارون کی گردش کو دیجئے رہیئے ہیں کہ نماز کا وقت فوت یہ بہونے پاسٹے یہ (مستدرک ماکم) یعیٰ نمازے اوقات کی پابندی سے بیلئے ہمہ وقت جگرمندہ سے

مای ممازسے اوقات ن بابدی سے بیم وقت برمندہ ہے۔ بیں ، اور سوری کی وصوب آور میا ند تازوں کی گردش سے وقت معلوم کرستے زمین کرمیم وقت پر نماز اداکرلیں اور کوئی نماز قنان

بوسے پاسے۔

ک نمازگی پابندی بین سنسل کے ساتھ بلانا غربہیشہ نماز بڑمی ماسے سے ستنہ ہنا میں وہی لوگ نمازی کملانے کے مستحق ہیں ہو پابندی اور النزام کے ساتھ بلانا غربان کا در النزام کے ساتھ بلانا غرنماز اوا کرستے رہیں۔

إِلَّا الْمُصَلِّينَ مُّ الكَّذِينَ هُمُ عَسَلَى صَلَا تِومَ دَايُمُوْنَ - (العارية: ٢٢/٢٢)

« عُرنماز پڑسنے واسے بوالترام کیساتھ بمیشر نماز پڑھتے ہیں "

(ا) صنون کو بائکل سیدها اور دایر دی کے کا اہتمام کرنا ہا ہے اس کے کا اہتمام کرنا ہا ہے اس کے کہ اہتمام کرنا ہا ہے اس کے کہ معنوں کو درست رکھنا ابھی طرح نماز پڑھے کا جزوہ ہے۔ معنوت نعمان ابن بیٹر شکل بیان ہے کہ بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدها اور برابر دی کے کا اس قدر ابتمام کہتے ہے کہ کویا بان سے فریدہ آہے تیروں کو سیدها کریں گے۔ یہاں تک کہ آپ

نے یہ محسوس فرمایا کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ پیکے ہیں، بھرایک دانصے آب بابرائے اور نماز پڑھانے کے بیائے کھڑے ہوئے اور آسی منجير كنے ہى وا<u>ئے ت</u>ے كہ آت كى نظر ايك آدى بر ٹيرى جس كاسيىنہ سے بھر اسے بھا ہوا تھا۔ اسے سے قرمایا : ه مدایسے بندو! اپنی صغیں سیدھی اور برابردکماکرو وَرُمَة خُدًا بَهَارِ اللَّهِ الكُّ وومر اللَّهِ خَلَات كرف

اور آت نے ارشاد فرمایا ہے:

« نمازون بين صغول كو بهديها أوربرا بركيا كروراس یے کہ صغوں کو درست رکھنا اقامست مسائوۃ بی کا ایک جز

ہے یہ (بخاری)

يعظمنين درست سيئ بغيرايمي طرح تماز يرسن كاحق ادانهين

صغول کو بیدجا اور برابر دیسکنے سے ماتھ ماتھ مسعنب بندی ہیں اس کا بھی اماظ سے اکہ سوچہ ہوچہ واسے ایل علم وقیکرامام سے قربیب تر زبیں بیرای وقت ممکن ہے جب موسائی کے لوک الماعم تقوی کا احترام کریستے ہوں اور وہ ٹور بھی اپنی امتیازی حیثیت کاشعر ذكت بوسے اول وقست مسجد پہنچ كر امام سے قریب حكرحامل كري مضرت ابومسووط كا بيان بي كر بي اكرم ملى التدعير وللم نمسار (با جماعت ) بن بمیں برایر کیے ہے گئے ہمادے موند صول پر ہاتھ پھیرتے، اور فرماتے تھے، ہاہر ہوجاؤ، (منیں سیدی کرلو) اور کے سے در رہو، الیا مز ہوکہ اس کی یاداش میں تمارے دل ایک دورے مے مجرمائیں۔ اور فرملتے تم ہیں۔ سے جوعقل و تود والے ہیں۔ وہ

میرے قریب رہیں اِن کے بعد وہ لوگ بود دم پی ان کے قریب ہوں بچروہ لوگ بوسوجہ یوجہ ہیں ان سے قریب ہوں نے مکون واعتدال

ینی نمازاس سکون واطینان کے ساتھ ساتھ مقم مخم کراواک بیائے کہ قرات قیام ، رکوع اور سیمورجلہ ارکان نمازکائی آوا ہوجائے بالے کہ قرات قیام ، رکوع اور سیمورجلہ ارکان نمازکائی آوا ہوجائے وَلَا تَنفافِستْ بها وَابْنتُ خِ وَلَا تَنفافِستْ بها وَابْنتُ خِ بَانَ وَابْنتُ خِ بَانَ اللّٰ اللّ

« اوراینی نمسازی مد تو زیاده بلنداوازسسے پیسیئے اورسنہ بانكل دى بست كوانسسے، بكر ودمياتی دوش ا خيتار كيجے 4 معزست ابوہ ریزہ کا بیان سیسے کہ بی اکرم صلی انشدعلیہ واکروسی کم مسجد کے ایک گوستے میں نشریعت فرماستے کہ ایک آدمی مسجد میں واخل بۇوا اوراس مے تمازیر می تمازیر مرحکروہ بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے پاس آیا اورسلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواسب ویا اور فرمایا، کہ « بھر ماکر تماوٹرمو، تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی ؟ وہ آدمی کیا اور اس نے میر نماز پڑمی، میرائیٹ کے پاس آیا اور سلام كياسات في سالم كاليواب ديا اور مير فرمايا : «ماؤىم مرنمازى پرموتم نے نماز ٹریک نہیں پڑمی۔ اس ادمی نے تیسری دفعہ میں یا اس کے بعد عرض کیا، یا رسول الله مے بکھا دیسے کہ یں کس طرح تماز پڑھوں ، أت في ارشاد فرما ياكم

«جُبْ تم تماز بيسن كا اماده كرم - توسيد توب اچى

طرح وضوكرو، مجر تبلرى طرف رُن كرو- بجر بجير تحرير كر ماز تتروع كرو اور قرآن كا بوصفته أكما في سب پيره تنكو پيره وي قرأت کے بعب درکوع کرو، یہاں مک کرتم رکوع یں پورے سکون واطمینان سے ہوماؤ۔ میر دکوع سے آبھ کر بانکل سيده کارے بوماؤر ميرسجده كرد بهاں مك كر بورے اطمينان وسكون سيع سجده كربيء ميرا تحدكر بالنكل اظمينان بیٹر ماؤ، ممراین پوری نماز اسی اطبینان وسکون کے ساتھ

أواكروك (بخارى مسلم)

بی اکرم ملی الشرطیه وسم کی بدائیت کا مطلب بیست که نماز درسے بوجد أنارنا نبين بدكرادى بلدى مبلدى برصر أنو كمزايو، بكرير فملا کی افضل ترین عبا دست ہے اس کا حق بر ہے کہ آدمی نہا بہت سکون اطمینان سے اس کے سارے ارکان ادا کرسے، اور مغمر مظرکر توج سے نماز پیسے۔ نی اکرم صلی الندیمیر وسلم کی نظرین وہ نماز، نمازی نہیں ہے ہے ہو ہوسے اطمینان وسکون کے ساتھ نہ پڑھی گئ ہو۔ محضرت عائشره بني أكرم ملى المدعليه وسلم كى كينيت تماز كا وكركرت

ہوستے فرماتی میں کم

ه بی اکرم ملی الله علیه وسلم مجیر مخربمیر سے تماز شروسے فرمات يتغيراك وقرأت كالمخاز آلحيتك يلي دب العليك سے کہتے تنے اور جب آت رکوع فرماتے تو اسنے مرکو مزتواؤيرا ممائ وسمت اور منه ينج كى طروت بحكائ يست بكه درمياني مالت ين (كرك بالكل سيره مين) ركفته، اوز

اله معن روایات پی سے کرسورہ فاتحریر هو، اوراسکے سواجو پڑھنا جاہو، پڑھو۔

دکوع سسے اُستھتے تو سجدہ میں اسسی وقست ککس نرجاتے جب تک کرمسیدھے نہ کھوسے ہوجاتے ، اور جب سجدسے سے سے سرمبادک، أعماستے، توجب بكب بالكل سسيدسف مذبعيط حاست وومسسرا سجده نہ فرماسنے اور ہردو دکعست پرائتِیکات پراسمنے سستقے ، اور ائتِیاً ست پڑسمتے وقست اپنا بایاں پاوَل شيج بجما سيبت اور دايال ياكل كعظاكرسبت سنف اورسشيطان كاطمسسرح سيشفسه منع فرماستم تنطيه اوراس سيمجى منع فرمات شف كرادى (مجد یں) اپی کلایگاں وین پر بھائے سکے بہ جس طرح وہندے يى كلائياں زمين پر بچاكر بينتے ہيں۔ اور پيرآپ السكام عَلَيْتُ كُورُ وَمَ حُدَد الله الله الله الله كم نما زخم فسرات

رمسلم)

ال الماريا بماعت كا ابه تمام فرض نماز لازمًا بماعت سے پڑھنی بیلہ ہے۔ الّا بیر کہ مبال ا مال كا واقعی خون ہو یا بھیر شدید مرض ہو۔ قام گھوّا مَعَ الدّّا كِعِينَ ۔ (البقرہ ۳۲) «اور ركون كرہ سب ركوع كرنے وائوں كما تھ؟ قرارًا كُذْت في هم قاحَمْت لَهُمُمُ الطّبَالُوةَ۔ قرارًا كُذْت في هم قاحَمْت لَهمُمُ الطّبَالُوةَ۔ والنار: ۱۲) مراور ( است نی 1) جب است مسلمانوں سے درمیان ہوں ، بس انہیں نماز بڑھا۔نے تھیں ہے

یہ میدان جنگٹ میں نماز پڑھنے سے متعلق ہدا بہت ہے کاس نازک موقع پر بھی نشکر کے لوگ میدان کارزار میں الگ الگ نماز پڑھیں بلکات موقع پر بھی نشکر کے لوگ میدان کارزار میں الگ الگ نماز پڑھیں بلکات مماز پڑھا ئیں تو وہ قرآن کی ہدا بیت کے مطابق آپ کے پیچے جماعت سے نماز پڑھیں۔

• بنی اکرم ملی الکرعلی وسلم کا ارشادسید:

" بوشخص نماز با بها حست کے سیائے موڈن کی پہار

سنے۔ اور اس پہکار پر دَوڑ پڑنے پی اُس کے بیٹے کوئی عذر

بمی نہ ہو ( اور مجر بمی وہ بھا عست سے نماز پڑستے ہے ہیے

مذ ہمینچے اور تہنا نماز پڑسے تو اُس کی وہ نماز خدا کے باں

بول نہ ہوگی ، بعن لوگوں نے ہوچھا عُذکر سے کیا مُرادسیّے؟

قرما یا جان ومال کا خوت ہو یا مرض ہو یک (ابوداؤد)

مرما یا جان ومال کا خوت ہو یا مرض ہو یک (ابوداؤد)

مرما یا جان ومال کا خوت ہو یا مرض ہو یک (ابوداؤد)

ارشا دفرمایا:

«جوشف چالىس روز كس برا بر برنماز اس طرق جا

د بوشفس چالىس روز كس برا بر برنماز اس طرق جا

ماخ أدا كرس، كريجير أولى سے شركيب نسب تواس

ماخ أدا كرس، كريجير أولى سے شركيب نسب تواس

ماخ دو براء تين بجد دى جاتى ہيں۔ ايك آتش دوزن

سے برادت اور دوسرے نفاق سے برأت ؟ (جان تردنى)

ک تلاوست قرآن میں ترمیل میں تعریر تلاوست قرآن کائٹ ہی بیسے کہ اِس کو مجمر پھر کر پوری توبتر، ول کی آ ما دگی ، طبیعت کی حاضری اور ذوق وسٹوق کے ساتھ پڑھاجائے اور ایک آیک آیت ہر خورو فکر کیا جائے۔ نبی اکرم مسلی انڈ علیہ وسلم ایک ایک ترون کو واقع کمسے اور ایک آیت کو الگ، الگ کرے پڑھا کرتے ہتے۔ :

وَسَ يَسْلِ الْعَرَّالَ مَ تَرْتَدِيلًا ه (المزبل: ١م) " اور قرآن كو مُجر مُعْمِر كُر يُرْسِيعَتِ " اور قرآن كو مُجر مُعْمِر كُر يُرْسِيعِتِ "

ركتَّابُ أَنْزَلُنَامُ إِلَيْكَ مُسَارَكَ لِيَنَكَ بَسُارِكَ لِيَ الْمِيْدِ وَلِينَتَذَكَّرَ أُولُواالْاَلْبَامِيهِ (ص ٢٩٠)

م یر کتاب ہوہم نے آپ پر نازل کی سبتے یا برکت سے۔ تاکم اوک اس کے آپ پر نازل کی سبتے یا برکت سے۔ تاکم اوک اس کے آپ کا اس سے تعبیمست ماصل کریں ہے۔ ماصل کریں ہے۔

٨ شوق و انابت

نماز ودمینیت وبی سبے میں ادمی اسینے ول و دمساغ مبدیات و اسینے ول و دمساغ مبدیات و اسیام است اور افکار خیالات سے پوری کیموئی کیسا تو نمدا کی طرف متوجہ بہو، اور خداسے ملاقات اور منا ماست کے مثوق کا یہ مال ہوکہ ایک وقت کی نماز اوا کہ نے کے بعد ووہ رے وقت کے انتظار میں ول مگا بھا ہو۔

وَأَقِيمُوْا مُجُوْهِ كُمُ عِنْكَاكُمُ عِنْكَاكُلُ مَسْجِي وَّادَّعُولَا مُخُولًا مُنْجِي وَّادَّعُولًا مُخُلِم مُنْحِيدًا لَهُ الدِّينَ - (الاعلان ١٩٠)

«الدہر نمازے ہیئے اپنا رُن خمیک رکھو، اور ای کو پکارہ اپی اطاعت کو اس کے بیئے خاص کرتے ہوئے ؟ یا کی اطاعت کو اس کے بیئے خاص کرتے ہوئے ؟ یا کی آگری آگری آت المنوال با ڈا ڈوچی المصر کو جس ن

ي يه المعارف المرين المدوا والا دو وي وللصاد يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِاللّهِ - (الجورو)

" اُسے مومنو! جب جعہے دن نمازسکے بیارا جائے تو مارے کاروبار بھوڈ کر خدا سے ذکر کی طرحت بھاگ پڑویے آ کریپ فیروسی یعنی ایک فرماں بردار نماام کی طرح اکدمی ما جزی اورفرد تنی کا پیکر بن کر خدا کے مصنور اِس طرح کمڑا ہو کہ دل خگرا کی عظمت و مبلال سے لرز زیا ہو، اور اعضاء پرمجی اُدبٹ اوربیتی، اورعجزونیازگینیٹ کماری ہو۔

حَافِظُوا عَلَى المَسَكَاوِتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى وَقُوْمُوْا بِلَّهِ قُنِتِيْنَ ٥ (البَرْه ، ٢٢٨)

م اپنی نمازوں کی جمہداشت کروہ ضعوماً جمترین نمازکی ، اورخما کے حضور اوب اور فروتنی کا پہکر بن کر کھڑسے ہوۓ

وَبَشْرِالْهُ وَبِلْتُ وَكِلْتُ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمَا الْمُوالِمَلَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِرِينَ عَلَى مَا أَمَهَا ابْهُمُ وَالْهُوبِينِ الصَّبِلُوقِ - (الْحُ و ٢٥)

"اور (اسبے ہی) بٹارست دہیجے ان لوگوں کو بو ماہنزی اور فروتنی کی روش اختیار کرسے ہیں، جن کا مال پرسپے کہ فرا کا ذکسر منتے ہیں اسٹے ہیں۔ آسٹے ہیں۔ آسٹے ہیں۔ آسٹے والی معینتوں کوٹابندی سنتے ہیں تو ان سے دل کا نہ اسٹے ہیں۔ آسٹے ہیں۔ آسٹے والی معینتوں کوٹابندی کے ساتھ برد اشت کوستے ہیں اور نماز قائم کرستے ہیں ؟

وَاذْكُرُ مَ بَلَكَ فِي نَعْشِكَ تَعَسَرُعًا وَجِيعَتُ وَدُوْنَ الْجَهُرَ مِنَ الْقُولِ بِالْعُكُرِّ وَالْاحْسَالِ وَلَا مَسَكُنَ مَّحَ الْجَهُرَ مِنَ الْقُولِ بِالْعُكُرِّ وَالْاحْسَالِ وَلَا مَسَكُنَ مَّحَ الْغُفِلِيْنَ و ( الامرات وه ٢٠٠)

معفرت امام زَيْن العَابِرِينَ مِن وقت نمازك يئة وضوفرمات

ان کا رنگ زرد پڑمانا اِن کے گھروالوں نے ان سے پوچا کہ ومنوکے وقت آہے۔ کی بدکیا مالت ہوجاتی ہے فرمایا تم مہیں مبانے کرمیں کس سمستی کے سامنے کھڑا ہونا جا ہتا ہوں کے

ا نشوع وخنوع

خشوں و منفوع نمازی جان ہے، اور وہ نماز در سے تقت نماز اسے بو خشوں و منفوع سے خال ہو۔ خشوں سے معنی ہیں ، پست ہوجانا، دب جانا اور عابری سے ہمک جانا، نمازیں خشوہ اختیار کرے کے معنی یہ ہیں کہ مز مردت جسم بلکہ ول و دماغ سب پھر فدل کے صفور پوری طرح جمکا ہوا ہو۔ ول پر خدا کی منظمت اور بڑائی کی ہی ہیت میں گزر میانی ہوئی ہوکہ پست مبذبات اور نالیسندیدہ خیالات کا ول پس گزر مرب ہو، اور جسم پر بھی سکون اور پستی کے ایسے آثار نمایاں ہوں۔ جم رب عظمت و جلال وائے دربار کے شایان شان ہو۔

مرب عظم کے منظمت و جلال وائے دربار کے شایان شان ہو۔

مرب عظم کے منظمت و جلال وائے دربار کے شایان شان ہو۔

مرب عظم کے منظمت و جلال وائے دربار کے شایان شان ہو۔

المُعْرِينَ ٥ (المُومِنُونِ ١٠٠٤) المُعْرِينَ ٥ (المُومِنُونِ ١٠٠٤)

و فلاح یاب بوسے وہ مومن لوگ بواپی نمازوں میں فشوع اختیار

بحدے دائے ہیں یہ اُ فراسے قربیت کاشعور نماز آدی کو خراسے اثنا قرب کردیتی ہے کہری بھی دوسرے عمل سے اس قرب کا تعبق نہیں کیا جا سکتا۔ بنی اکرم صلی الندعلیہ وسلم کا ارشاد ہے :

م بنده اس وقت اسف مداسه انهائی قریب بوتاسه جسب

وه اس کے صنور سیدہ رز ہوتاہے یا (مسلم)
اقامت ملؤہ کی ایک ایم شرط یہ بھی ہے کہ اوٹی کو اس قرب کا اسال اور شامی اور شعور ہو اور اس سے دل کی گھرائی ہیں اس قرب کی ارزو اور تمنا بھے ہوں اور دس می دل کی گھرائی ہیں اس قرب کی ارزو اور تمنا بھے ہوں اور وہ اس طرح تماز پڑھ رہا ہوکہ گویا وہ خدا کو دیچہ رہا ہے۔ ازکم یہ اصاب ہوکہ تعدا اس کو دیچہ رہا ہے۔ قامن جگ قراف قریب ہو العلق :۱۱)

قرامت کو کہ تعدا اس کو دیچہ رہا ہے۔

«ادر سجدہ کرون اور قریب ہوجائی ا

میماری آیاست پر توں کوگ در جینفست ایمان لاست ہیں کہ جب ان کو ان آیاست ہر توں کو چین ان کو ان آیاست ہر تو وہ سمبر پس ان کو ان آیاست ہیں۔ تو وہ سمبر پس کر بھستے ہیں۔ اور اپنے رسب کی تعربیت اور پاکی بیان کرنے سمجے ہیں اور وہ کمرو خرود نہیں کرستے ہے۔

بینی ان کے سجد ہے اور رکوع شعور کے سجد کے اور رکوع ہوتے میں یہ لاکرہ اہی کے ساتھ ، محمض نوک زبان سے شیعے و سخید کے الغاظاوا نہیں کرتے بلکہ ہو کلمات بھی اُدا کرتے ہیں خدای یا دین کرتے ہیں اوران کی نماز سراسرخدا کی یا دہوتی ہے۔
کی نماز سراسرخدا کی یا دہوتی ہے۔
(۱۲) رہا ہے اجتناب

ما فظرت نمازی ایک ایم مشرط یه بی ہے کہ وہ ریاد ، نمودو نمائش اوراس طرح سے دوسرے ان تمام کمٹیا مبند باست سے محفوظ کیے ہوائی ہوائی ایم کمٹیا مبند باست سے محفوظ کیے ہوائی ہوائی ہوجائی ہوائی ہوجائی ہوجائی ہوجائی ہوائی ہم کا ایما نمازی مجمی تباہ و ہر باد ہے جو دکھا وے کی نماز پڑھتا ہو۔ فوٹیل آلڈ نمشہ کی خارج بن حشم حسن حسلا بہر ہے سا کھون کا آلگوی بن حشم حسن حسلا بہر ہے سا کھون کا آلگوی بن حشم حسن حسلا بہر ہے سا کھون کا آلگوی بن حشم حسن حسلا بہر ہے سے سا کھون کا آلگوی بن حشم حسن حسلا بہر ہے سا کھون کا آلگوی بن حشم میں حسلا بہر ہے ہوئی کا گوئی ( الماحون ، ۲)

" ہیں تما ہی ہے ان نمازیوں سے بیٹے ہوا پئی نمازسے نافسل اور سے نجر ہوستے ہیں اور دیا کاری کرستے ہیں ؟ معترست شراد بن اُوس' کا بیان سیسے کر ہی اکرم صلی اسٹرملیروسستم

نے فرمایا:

ترجی شخص سے دکھا وسے کی نمیاز پڑھی، اس نے ٹمرک کیا!

(م) اقامیت مساؤہ کی آخری احدمیا مع مشرط پرسپے کہ مومن ہوسے طور پر اپنے آب کو خدا کے توالے کرھے، وہ جب تک زندا کرسے خدا کا اطاعت گزار خلام نسیت جب موست سے پمکنار ہو تو اس کی موست سے پمکنار ہو تو اس کی

إِنَّ صَلَا لِنَ وَمَنْكِنَ وَمَعَيْنَاى وَمُمَالِيَ لِلْمِارَبِ الْعَالَمِيْنَهُ لَا شَرِيْكِ فَلَكَ أَمِونِكُ وَمَمَالِيَ الْمِلْكِ الْمِلْلِكِ اللَّهُ الْمِلْكِ اللَّهُ الْمِلْلِي اللَّهُ الْمِلْلِي اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الل "ب تنک میری تماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت
سب یک انٹر دسب العالمین سے بیلئے ہے۔ جن کا کوئی میڑی۔ بیں ای کا
بیمے میکم دیا گیا ہے۔ اور چی مسب سے پہلے ایسے آپ کو فعا کے میرو
کرنے والوں جی بیوں یہ

آیت میں ایک نام ترتیب کے ماتم میار پیزوں کا ذکر ہے، نماز اور قربانی اور بھر نماز کے ماتھ زندگی اُور قربانی کے ماتھ موست کا ذکر سیے درامل نماز اور قربانی دو میامع عنوان پیں ہو مومن کی پوری زندگی کی نمائندگی کرستے ہیں۔ نماز ورامل اس معیّنت کی ترجمان ہے کہ مومن مذمرت نمازیں ملکہ نمازے باہر ہوری زندگی میں یمی خدا ہی کا وفادار اور اطاعت شعار غلام بروتاسیے، اور قربانی درامل اس حینقست کی تربمان سے کہ مومن کا جان و مال سبب کی خداکی راہ میں قربان ہوئے ،ی کے بیٹے ہیں۔ كامل بيردكى كے اس متعور كے مائة بونماز پڑھى ملے وہ يقينا نماد بوگی اور پوری زندگی پراس طرح افزانداز بوگی که ایک طرون تو آدمی برای ا ورسید بیانی کے کاموں سے بیخے میں انہتائی سماس اور نازک مزاج ہوگا اور بمرائی اختیار کرنا کیا معی اس کے تعتورسے بھی اسسے کمن اسسے کی اور دومری طروت وہ میلائی کو اختیار کہستے اور مملائی کے اعلی سے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کے بیلے وہ ابہائی تربیس، اور سرایا اشتیاق ہوگا۔ اقامست ملوة کا پیما پُوراحق ادا کرسے اورایی نمیازکو واقعی نمیٹاز بنائے کے سیلے اور کی تیرو شرطوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بمی مروری سبے کہ نماز جیداور دومرسے نوائل اور ان اذکار و اُومادکا بی التزام كما حكست بومستون بي اورتنهائي مي مستعل لموريرا ينا احتساب

كرسن اور انهان كريروزارى كے مائة خلاست وعالى ملت اسلام

ملنطخة دسيمنے کی مادست ڈالی ماسے۔

#### نماز کی فرمنیت

نمازتو بى اكرم مىلى التُدعِليه وسلم الدمما بركرام تترفع بى سسے پڑست سب البتريريائ وقت كى نماز باقامده شب معراج بي فرض بوفق بجرت سے ڈیڈھ سال پہلے ہی اکرم ملی انتدعلیہ وسلم کو خدانے معراج كراني إورابني ملاقاست كالشرحث بجنثأ ءاسي موقع بررائب كونماز كالتحنه عطا کیا گیا۔ اُوراس کے بعد معنرت جرائیل علیہ السّالم سے آگرائیٹ کو نمازك اوقات بناسئه اورنماز پیسف کا طریقه بهمایا، قرآن میں مماز کی فرمنیست موس الغاظ بین آئیسے اور تمام مبادات سے زیادہ نماز ک تاکیدی تئ ہے بوسمنس نمازی فرنیت کا انکار کرے وہ بیتاملا

# تماز کے اُوقات

نماز اوقات کی پابندی ہے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ فرض نمازوں سے اوقات کی بیاری سے مطابق بارخ ہیں : اوقات قرآن وسنست کی تعریح سے مطابق پارخ ہیں : ا۔ فجر ارتہر سایھر سے معرب اور ۵۔ عشاریے

مله قرآن میں ہے:

قَافِيمُوا العَسَلُوةَ وَإِنَّ الصَّلُوةَ كَامَتُ عَلَى الْمُثُومِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا لِهِ (النساد: ١٠٣)

«پس نماز قائم کرو، بینک نمازمومنوں پروقت کی پابندی ہے۔ را تن فرض کی مختی ہے۔

سله ادقات ملوة کی وضاعت کرتے ہوئے قرآن پی ہدایت دی می ہے ۔

اَرْتِم العَسْلُولَة لِلْ لُولْكِ الشَّهُ اللّٰ عَسَرَى اللّٰہِ لِلَ الْحَرْرُ كَانَ مَشْهُودًا لِلْ عَسَرَى اللّٰہِ لِلَ الْحَرْرُ كَانَ مَشْهُودًا لَا عَسَرَى اللّٰہِ لِللّٰ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۲) وہ وقت جب سودن کی حارمت اوردوشنی ما ند پڑسنے تھی ہیں، اوراس پر زردی پھاٹا نٹرمن ہوتی ہیں۔

(۲) وه وقت جب موسع غروب بوجالكب.

(۲) وہ وقت جب مغرب میں نظرا سے والی مرتی بھی خا تب ہوجاتی ہے۔

مری اوقات ہیں جی ہی ظہر عمر مغرب اور مشاد کی نازیں قام کہنے ہامکہ دیا گیاہہ ہے ، اور قرآن فجرسے مراد فجر کی نازیے ، قرآن ہیں کہیں تو نازسے ہے مساؤہ ، کی کا لفظ استعمال کیا گیاہہ ، اور کہیں کوئی ایم جزو بول کر مراد لی کئی ہے۔ جس سے یہ قائدہ بھی ہوتا ہے کہ نازیس اس جزو کی ایمیت بھی معلوم ہو مائی ہے یقرآن فی میں جزو کی ایمیت بھی معلوم ہو مائی ہے یقرآن فی میں ہوتا ہے فیرمیٹرو ہوتا ہے یہ بوتا ہے اور دھت میں وقت طبیعت ما مزدوتی ہے ۔ اور ی تان دم ہوتا ہے اور وقت میں موتا ہے۔

اس ایست میں جن جار تمانوں کی طرفت جموعی انٹارہ کیا گیا ہے؛ دومرسے مقالاً پران اوقات کا واضح تذکرہ کیا گیاہے ،

وَأَرْسِمِ الْعَسُّ لَوْقَ طَرَقِي النِّهِيَاحِ، وَمَا لَغَاضَ اللَّيْلِ-

( بود ہے ۱۱۲) " اور نماز قائم کھے دن کے دونوں کناروں پر اور کچ راست

4 2 2-18

ون سے دونوں کا رون ہے واض طور پر فجر اور مغرب کی نمازی مراد ہیں۔ اور "بچے دات گذرے یر" سے مراد مثاری نمازہے،

وَسَبِيعٌ بِحَدُدِ مَ يِلْكَ مَبُلُ طُلُوعٍ إِلَّهُ مِن وَقَدَبُ لَ عُرُوبِهِ الْمُصَارِّ النَّهُ اللَّيْلِ فَسَبِيعٌ كَا طُرَاتَ النَّهَ الرَّا عُرُوبِهِ الْمُومِنَ النَّاكَى اللَّيْلِ فَسَبِيعٌ كَا طُرَاتَ النَّهَ الرَّا ( قل: ١٢٠)

" اور این رب کی جمدے ماتوت یک بیان کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے مرابی اور اس کے مرابی اور اس کی کی کھڑ ہوں

می ہم اللہ میں اور دن کے کا موں پر ہے

مسموری میلے سے چہتے ہی نماز فی مروب ہوستے سے جہلے بینی نمازعفر مات کی کھی مودوں میں بینی مغرب اور حشار اور دن سے کناسے بین ہیں ہیں ، نوال اکتاب داور مغرب

نَسُيُهُ مِنَ اللّهِ عِنْ تُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْمُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْمُسَدِّنَ المُسْلِمُ وَاللّهُ مُنْ مِن وعَبْنَا قَاحِينَ تَظْهِرُونَ - الْمُسَلِمُ فَاللّهُ مُنْ مِن وعَبْنَا قَاحِينَ تَظْهِرُونَ -

(الزم: ١٨١٨)

مرین کو، اندکی جدکم مشام کستے ہو اور جب مجلے عربی ای کے بیٹ تعدید ( اور جب مج کھے تے موں امرانوں اور زین پی ای کے بیٹ تعدید ( اور تین کرو، اس کی ) تیمہدے ہیر اور جب کرتم ہے گہر کا وقت آتا ہے ؟

یہاں تیسی سے مراد نما ذہبے قرائن یوں می ایوائے نماز ول کرفاز مراولیت ایسے اور یہاں مزید افرینہ توری اوقات کی تیبین میں ہے وریز محق پاک کا میں و رکھنے سے اور یہاں مزید افرینہ توری اوقات کی تیبین میں ہے وریز محق پاک کا میں و

مجرخدا نتائلے۔ اس مکم کی تشریح سے بیئے جروج این کو میما اورانہوں۔ ما مربوکر ٹیمک ٹیمک اعقاست کی تشیم دی۔

بى كرم ملى المدعليه وسلم كا ارشاد سيد :

مبر فی اے دو مراقہ کے کو بیت اللہ کے قریب مادی مادی اللہ الدرمائی دون المرکی نمازا یہے وقت پڑھائی بیکم موری الی ڈھلائی تھا، اورمائی ایک بوق کے ایسے وقت پڑھائی بیکم موری الی ڈھلائی نمازا یہ وقت پڑھائی بیکم موری نمازا یہ وقت پڑھائی بیکم مرحم کی نماز ایسے وقت پڑھائی بیڑھائی جبکہ موزہ واردوزہ افظار کرتا ہے، بیرمشار نماز شعیک اس وقت پڑھائی جبکہ موزہ واردوزہ افظار کرتا ہے، بیرمشار کی نمازشن فائب بوست بی پڑھائی اور قرکی تماز ای وقت پڑھائی بیکم موزہ اور قرکی تماز ای وقت پڑھائی بیکم موزہ دار پڑھائی جبکہ موزہ دار پڑھائی جائے ہے۔ دوئرے ڈوائی تا ای وقت پڑھائی بیکم موزہ الاہے)

ا۔ فجر کا وقت: مبع مادق بین پُوپھٹنے کے وقت سے مشرق م ہوتا ہے۔ اور ملوم ہوتا ہے۔ ملوم ہوتا ہے۔ ۲۔ ظرکا وقت:

سوری فرصنے کے وقت سے سروع ہوتا ہے اوراس وقت کک رہتا ہے جبکہ ہر چیز کا را ہداس کے اصلی سا یہ کے علاوہ اس سے دوگنا ہو بالے مثلاً ایک بحوری ہو ایک ہا تھ لمی ہے فیمک دو پیریں اس کا سا ہر اصلی جار انگل تھا، اب جب اس بحوی کا سایہ دو ہاتھ اور چارانگل ہوگاتو فہر کا وقت ختم ہو جائے کا مگر احتیا طری ہے کہ تماز ظہر اس وقت کے اندراندر پڑھ کی جا کہ ہرچیز کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ اس کے قدے برابر ہو، نماز جو کا جمی سی وقت ہے ابتہ ظری تمان مار موسم میں گرما میں ذرا تا نیمرسے پڑھنا مناسب ہے، لیکن تبعہ کی نماز ہر موسم میں اول وقت بے طری نماز ہر موسم میں اول وقت بے گرھنائی افعنل ہے۔

(بتیر مایٹر منے ۱۱۷) دل انہوں نے ظہر کی نماز ہجے اس وقت بڑھا آئ جکم ہرچیز کا مایہ اس کے قدے برابر مخام اور مصر کی نماز اس وقت جب کم ہرچیز کا مایہ اس کے قدسے دوگا اور مخرب کی نماز اس وقت جب کم روزہ دار مددہ افغار کرتا ہے، اور عشاد کی نماز ایک بتائی مات گزر جائے ہے، اور عشاد کی نماز ایک بتائی مات گزر جائے ہے، اور عشاد کی نماز ایک بتائی مات گزر بائے ہے اور عشاد کی نماز ایک بتائی مات گزر بائے ہے کا در بھر جرمائے ہے ہوئے کہ اور میں جائے ہے۔

" اسے تھڑنہ بھی اوقات ابنیا گر کے ٹیسسنے کے ہیں، اور نمازوں کے میں اوقات ابنیا گر کے ٹیسسنے کے ہیں، اور نمازوں کے میں اوقات ابنیا گریں ہے ۔ میم اوقات ان دونوں سکے درمیان ہیں " (قریم تی تیما) میلاول زمرتب منح ۱۲۲۵۔ ۲۲۵)

#### ٣-عصر كاوقت:

المركا وقت خم بون کے وقت سے عمر كا وقت الله البتہ سورة من البتہ سورج البتہ سورج من البتہ سورج من البتہ سورج من البتہ سورج من الروی آسے البیار من الروج ہے اگر اتفاق سے مجمی دیر بوجائے اور سؤرج میں زردی آجائے تو نماز قضا ما كرہ چاہيے بكراس وقت من الراكہ ليني جا ہیں۔

۷۔ مغرب کا وقت:

موری ڈوسنے کے بعدسے نٹروع ہوتاہیں، اُورضن کی مرطی فائریب ہوسنے تک باقی ریمنا ہے، مغرب کی نماز ہمیٹہ وفست نٹرع ہوتے ہی پڑھنا مستحب ہے۔

۵- عشار کا وقت،

نماز عشارے بعدی ساتھ میں نماز و تر پڑھ بہنا ہا ہیئے۔ ابنتہ ہولوگ بابندی سے پہلے راست میں استھنے کے عادی ہوں ، ان کے بیٹے آخر شب بابندی سے پہلے راست میں استھنے کے عادی ہوں ، ان کے بیٹے آخر شب میں و تر پڑھنا مستحب اور اگر مشبہ ہوکہ شاید آئی نہ کھنے تو مستحب یہ دور آگر مشبہ ہوکہ شاید آئی ماز و تر پڑھ کی جائے۔ یہ مساتھ ہی ہی نماز و تر پڑھ کی جائے۔

نمازعيدين كاوقت

بہب مورج ابھی طرح نبل اسے اور اس کی زردی ختم بروکر روشی تیزیرہ مبلے تو نماز عبدین کا وقت نشر مع مرد جاتا ہے اور زوالی افقاب تک باتی رہتا ہے، عدین کی نماز بمیشہ جلد پڑمنا مستحب ہے ہے۔ اور قات تمام عالم مسلے میں

نمازے یہ اوقات تمام عالم سیلئے ہیں مازوں ہے اوقات کی تیبین سے ہو قا عدسے اوپر بیان سیے مخییں مازوں ہے اوقات کی تیبین سے ہو قا عدسے اوپر بیان سیے مخییں یہ مرون عرب، پاکستان اور برندوستان ہی سے سیئے نہیں ہیں بلکہ دنیا ہے جن ممالک میں ہی ہی ہی ہیں بھنے ہے اندر ملوع وغروب بروتا ہے ان ہی خواہ دن اور داست بھوسٹے ہوں یا بڑرے نمازوں سے اوقات ان می قیاموں ہم مقرر کے یا ایش سے ہے ابتہ جہاں فہروعمریں یا مغرب اورعشاری فسل

اے نمازوتر واجب سے، شریعیت پی مرون بین نمازی واجب بی ، وترکی نماز، ویدالغطر کی نماز اور حیدالان کی نماز ، بان وہ نماز میں واجب سے جس کی اندر ما فحص باسے اور برنغل نماز ہی شرورہ کم نہینے سے بعد واجب ہوجاتی سیعہ بین اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اورا گرمی وج سے نماز ٹوٹ جائے تو اس کی تغدار پڑھن منروری ہے۔

که قطبین کے قربیب سے ایسے مقامات بہاں دن اور دات پی فیرمعولی تفاویت ہوتا ہے، نمازاور دوزے سے اوقات کی تبیین سے سلسلہ پی مفکراسلام ملامہ مودودی مماوی وہ وہ وہ است قابی مطابعہ ہودودی مماوی وہ وہ است قابی مطابعہ ہودودی مماوی ایک دال سے ایک دوال سے بی اور است میں ہم یہ موال ویواب درماکل مماکل معددوم سے نقل کرتے ہیں۔

قطبین کے قربیب مقامات میں نماز معتب کے افقات سوال : میرزایک اردی افرینگ کے معسلے میں انگستان کی ہوا ہے۔ اور روزوں ے اوق اس سے بیلے ایک امولی ضابطہ چاہتا ہے، پاکٹش، یادل اور وصند کا کڑست سے دہاں سورج یا ہموم بہست کم دکھائی دیرتا ہے کمی ون بہت بڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں طفورہ کافت اب اور فرمب آفاب ہوئے ہیں کمی ہمت بچھوٹے ، بیش طالت میں طفورہ کافت اب اور فرمب آفاب میں بیس کھنٹے کا فعنل ہوتا ہے۔ تو کیا الی صورت میں ہیں گھنٹے یا اس سے ذائد کا روزہ رکھنا ہوگا ؟

جواحب: جن ممالک یں ج بیں گھنٹے کے اندر طلون وخروسب ہوتا ہے
ان یں نواہ دن اور راست بچو نے ہوں یا بڑے: نما دوں سے ادفات انہی
قاعدوں پر مقرد کے ہائیں کے ہو قرآن و حدیث یں بنائے محتے ہیں، بین
فرک نماز طلون افاب سے بہلے کارک نماز زوال افاب کے بعدا ورجشاء
نماز خروب افاب سے بیل مغرب کی نماز خروب افاب کے بعدا ورجشاء
نماز خروب افاب سے بیل ، مغرب کی نماز خروب افاب کے بعدا ورجشاء
کی نماز کی مات گزد ما ہے ہے ہی ای طرح روزہ بھرمال میں صادق سے کھو پرشون
انوکا۔ اور غروب افاب سے معا بعدا فعلار کیا جلے گا۔ بھاں المروع مواب مغرب و بین انقلامی کی بھی۔

اکبسے ما جزادسے اپنی مہولت کے بیٹے اٹھستان کی زمندگاہ سے دریا نست کرلیں ، کر ان کے ملاقے پی اَ فسالیہ کے ملائے وغروب اور معددیا نست کرلیں ، کر اِن کے ملاقے پی اَ فسالیہ کے ملائے وغروب اور دیال سے اوقاست کے اوقاست کے اوقاست کے اوقاست معزد کولیں۔

موزے کے سیات وہاں سے وہاں سے وہاں کے وہاں ہے وہاں ہے ہوائے کی حزورت نہیں ابھے بھولا سے دوس سے ٹہر بعفاد کے منتعلق تھے اسے کو گھری کے زمانے ہیں جب وہ وہا بہبنچا ہے تو دم ضان کا جہیز تھا ، اور افطاد کے وقت سے بیکرمی میاوق کے نہوں تک مرحف دو گھنٹے کا وقست بھل تھا، ای مختر مدت ہیں وہاں کے مسلمان افطار بھی کرستے ، کھانا بھی کھاتے ، اور عشاء کی ٹماز بھی پڑھ کینے تھے ، ٹماز عشاد سے فارغ ہوکر کے دیر نہ گزرتی تھی ، کہ میچ میاوق خاہر ہو جاتی اور چر قبر کی ٹماز بڑھ ہی جاتی میں ۔

مکن نہ ہو وہاں جمع بین العدلوین کے اور حشاری نمازی ایک ساتھ پڑھی جائے۔ پڑھی مبائے گئ ر اور مغرب اور حشاری نمازی ایک ساتھ پڑھی جائے۔ البتہ وہ مقامات بھاں دن اور دائت ہو جیس گھنٹوں سے متجاوز ہوتے ہیں، وہاں گڑ ہیں ہے صاب سے اوقات مقرد کے مجا بیک سے اور اسے مقامات مقرد کے مجا بیک سے اور اسے مقامات میں نمازوں کے اوقات مقرد کی ہے ہے کہ میں معظر یا مدینہ منورہ کے اوقات کو معیار بنانا جائے۔

### نراز کی رکعتیں نماز کی رکعتیں

ا۔ ممالہ چر پہلے دورکعت متست مؤکدہ کے مچر دورکعت نماز فرض۔احادیث پی فجر کی سنتوں کی بہت تاکید آئی سبے، اگرچ مین دومری سنتوں کی بی آپ سے تاکید کی سبے لیکن فجر کی سنتوں کی تاکید سب سے زیادہ فرمائی اور خود بھی آپ اس کا بہت زیادہ اہمتام فرما ہے ستے، آپ کا ارشاد

دو فری منتیں ترک برنا، پاسسے تم کو کموسے کی ڈالیں اور ایس کے اور آسٹ سے برنجی فرمایا:

سله سنت مؤکده سے مراد وہ نمازیت حی کی جہت زیادہ تاکید آئی ہے، ہوشن کسی عندے بیر تخف کسی عندے بیر تشکیل سے اور منت فیر مؤکدہ یا اس کو ترک کریے وہ سخت گہنگاریت اور منت فیر مؤکدہ یا لنال سے مراد وہ نمازیت ہو مزوری تو نہیں ہے لیکن ایسس کے پڑھنے کا بہت اجرو ٹواب ہے، موتع ، فرصت ، اور دل کی آماد کی ہو تو مزور پڑھنا چاہیئے لیکن کوئی نہ بڑھے تو وہ گہنگار نہیں ہے۔

سله (اتدالادالاد) اس مدریث کا مطلب بر نہیں ہے کہ جان پربن آسے تب اومی ان مربی آسے تب آدمی ان منتوں کو اُدا کرسے ، جان ہے توف سے تو نماز فرض کا ترک کرنا جھے جا کر دائد ہوں کہ اُدا کر ہے ہوا کہ معمولات میں انہائی تاکیداور ترخیب معمولات معمولات میں انہمائی تاکیداور ترخیب معمولات ۔

«فرک سنین میرے نزدیک مینیا و ما فیراسے بہتر بی میں مستون نہازوں ہیں جتن چاہد اسے بہتر بی اور ایتمام آپ فرکی سنتوں کا فرائے مستوں نہازوں ہیں جتن چاہد اور محترت منعق کا بیان ہے کہ بی اور مسلی انڈ مل مائے نے کہ بی اکرم مسلی انڈ علیہ وسلم فجر کی منتیں میرے گرے ہیں اُ وا فرماتے نے ، اور بڑی بھی مجلی پڑھے تھے تھے تھے تھے تھے تھے اور فرکی ان سنتوں ہیں بالعوم فٹ ل اور بڑی بھی مجلی پڑھے اُور فرک اُور ممثل ھی اُوا ملک اُرسے مقے ہے ۔ بیار نہا آکے کہ بی برا ماکر ستے متھے ہے ۔ بیار نہا نہا اُلک اُن اُور ممثل ھی اُوا ملک اُسے اُن منتوں ہیں بالعوم فٹ ل بیار نہا نہا نہا ہے۔ اُن منتوں ہیں بالعوم فٹ ل بیار نہا نہا نہا ہے۔ اُن منتوں ہی بالعوم فٹ ل بیار نہا نہا نہا ہے۔ اُن منتوں ہی بالعوم فٹ ل می نہا نہا ہے۔ اُن منتوں ہی بالعوم فٹ کے اُن منتوں ہی بالعوم فٹ کا دیا تھے۔ اُن منتوں ہی بالعوم فٹ کے اُن منتوں ہی بالعوم فٹ کی بار نہا ہے۔ نہا نہ کے اُن منتوں ہی بالعوم فٹ کے اُن منتوں ہی بالعوم کے اُن منتوں ہی بالعوں کے اُن منتوں ہی بالعوں کے اُن منتوں ہی بالعوں کے اُن منتوں ہے کہ کے اُن منتوں ہے کے اُن منتوں ہے کہ کے کہ کے اُن منتوں ہے کہ کے کے کہ ک

چهنے بیار دکھت منسب مؤکّدہ ( ایکسسلام سے) بھر بیار فرض ، مجر دو رکعت منسب مؤکّدہ ، مجردہ درکعت نفل۔

۳۔ نماز جعبر

چهلے بپار رکعت سنت مؤکدہ (ایک ملام سے) مجر دورکعت فرض باجماعت مجر بپار رکعت مسنت مؤکدہ (ایک سلام سنے)۔

که (مسلم، تزمزی، نسانی، بروایت منرست مانش<sup>ریم</sup>)۔

سله بخاری ومسلم واحد برقوایت حفرت عانشرطی

سکه احدد بخاری دمسلم-

یکه احرطمادی و ترمذی ـ

ہے۔ یہ امام ابو مینزد کا مسکت ہے۔ صاحبین کے نزدیک ہمہ ہے فرخول کے بعد سے فرخول کے بعد پر رکتیں پڑھنا سنت ہیں۔ پہلے چار رکھیں (ایک سالام سے) پھر دو لوں مسکوں کی تا بُدیں حدیثیں موتود ہیں۔ حضرت ابوہریوہ ان کی سلام سے) اور دولوں مسکوں کی تا بُدیں صوبینی موتود ہیں۔ حضرت ابوہریوہ ان کی روایت ہے کہ بی اکرم صلی اسٹر عمیر وسلم نے فرمایا ، نماز جو ہے بعد چار رکھیں پڑھوں (تردزی جلدا حدالاً) اور عبداللہ ابن عمرہ فرخ نماز سجھ ہے بعد محرا کر دو زکھت سنت پڑھا کرے تھے ، اور فرماسے کہ بی اکرم صلی اشدعلیہ وسلم مجی ایسا ہی (ابی حائیم مغرباہ پر

۴ - تمازعفر مبهدیار رکعت منت فیرمؤکده یامتخب بمریار رکعت فرض به در تمازمغرب

پہلے تین رکعت فرض مچر دو دکھست سنت مؤکدہ میم دودکھست نفل ۔ ۱۷۔ تمازِ چشاء

بہلے چار رکعت سنست فیر موکنہ ہجر جار رکعت فرض مجر دورکعت سنست مؤکدہ مجر تین رکعت و تریم بجر دورکعت نفل ہے اپنے مؤکدہ مجر تین رکعت و تریم بجر اللہ بین ، دو فجر بین ، چر بھر بالکہ بین ، دو فجر بین ، چر بھر بین ، دو مغرب بین اور دوعشاء بین ان کی تاکید اور فضیدت الگ الگ صدیث بین بہست آئی ہے ، انہائی ارتبام کے ماتھ ان کو اداکرنا جا ہے۔ بوشعن کی گذر اور فیوری کے بغران کو بھروڑ ہے ماتھ ان کو اداکرنا جا ہے۔ بوشعن کی گذر اور فیری کے بغران کو بھروڑ ہے گا ، سخت گزرگا ، بوگا ، بی

(بیر مایڈ مع ۱۱ کا) کرست تے۔ مفرت انٹی کا رائے یہ ہے کہ آگر نماز ہو ہے بعد مسمدیں منست پڑھی جائے ہے۔ اس یے کے بی اکرم مسلی مسمدیں منست پڑھی جائے تو چار دکھت پڑھی چا ہیں ہے۔ اس یے کے کہ بی اکرم مسلی الشرطیر وسلم کا حکم ہیں۔ \* نماز ہو ہے بعد چار دکھتیں پڑھو ؟ الشرطیر وسلم کا حکم ہیں۔ \* نماز ہو ہے بعد چار دکھتیں پڑھو ؟ اور گر پڑھی جائے تو دور دکھت پڑھی چا ہیں ہے اس بیٹے اس بیٹے کہ گر پی ایپ سے وو رکھت پڑھی جا ہیں گا ہے۔ وو رکھت پڑھی جا ہیں گا ہے۔ وو رکھت پڑھی جا ہے۔

(مامشيرمني ١١٩) سله رعم النقر ٢ مسكا-

ا و ترک بعد می دو زئمتیں ہی اکرم میل اللہ علیہ و کم سے منتول ہیں ان کا پڑھا متب سے ۔ بی اکرم میل اللہ علیہ و کم سے دو رکھیں ہی اگرم میل اللہ علیہ و کم سے در مایا ہے جس مخفی کیلئے شب ہیں اٹھنا دشواں ہوئے بتا دوکہ و ترکی بعد دو رکھیت نفل پڑھ لیا کرے۔ اگر داست کو اُٹھ کر تنجد پڑھئے کا موقع بن کی او نوک بی تربی دو در کھیتیں اسکے می ہی تنجد قرار یا بی گار (مشکوہ) کے اس کی انسانی۔ کا مشکوہ کے اس کی میں تنجد قرار یا بی گار (مشکوہ) کے اس کے اس کی میں تنجد قرار یا بی گار (مشکوہ)

Drawing & France

سله میممنم-

# نمازك مرده اوقات

یہ اوقات تین قہم سے ہیں ایس وہ چن ہیں ہر نماز ممنوع سہے ، دوسرسے وہ جن ہیں ہرنماز ممرق سبے۔ تیسرے وہ جن ہیں میرون نفل نماز مکرق سبے۔

> وہ اوقات جن ہیں ہر نماز ممتوع ہے یہ اوتا یہ عمر یو

يه او قاست مين بير،

اس کودن میسی شکلنے سکے۔ اور بھی کاس کی تدی اجی طرح منتم نہ ہو جا سے ، اور دوشی عوب نزمیس ماسے۔

الميك دومير كا وقت جب تك كرمويج وهل نهاسك

سورے میں مرخی امانے کے بعدسے موری خروب بھے نے کے وقت کی لیے

ان بینوں اوقات پی مرنماز ممنوع سے بہاسب وہ نماز فرض ہویا واجب، سنست مؤکدہ ہویا نقل۔ اِی طرح ان اوقات میں سجدہ فحکراور معدمی ظاوست می ممنوع سے داور اگر پہلے سے نماز شوع کردگی سہاور یہ وقت مکرہ و آنباسے تو وہ نماز یاطل ہوجائے گی البتدان تین اوقات ہیں اگر بہنازہ آنجاسے تو یہ تاخیر مذکرتی جا ہیں۔

ملہ اگراک دن کی نماز عسر میں کہی وجہ سے تاخیر ہوگئے سہے تو مورن میں مشرقے آ ما سے سے وقت مجی پڑھ لین چاہیئے ، قضا مذکرتی جاہیئے۔ وه اوقات جن میں مر نماز مکرفوہ ہے

ت جب پیشاب یا پاخارنی منرورت بمو، یا ریح خارج بونے

كاتقامنا بوزيا بهوبه

ا شدید بموک گئی ہو تی ہو اور کھانا سامنے آبائے۔ اور سیہ خیال ہوکہ اگر کھانے سے پہلے نماز پڑھی جائے گئی تو طبیعت نہ سے گئان مندورتوں کیون سے الکی تو طبیعت نہ سے گئان منرورتوں کیون پڑھنا مکروہ ہے ان منرورتوں سے فارغ ہوکر ہی تماز پڑھنی چاہیئے۔ تاکہ بیموئی اور طبیعت کی منرورتوں سے فارغ ہوکر ہی تماز پڑھنی چاہیئے۔ تاکہ بیموئی اور طبیعت کی ایمادگی کے ساتھ پڑھی جا سکے۔

ہمادگ کے سابھ پڑمی جاسکے۔ وہ اوقاست جن ہم صرفت نفل نمازم کو ہسستے

ا جب امام خلبه وینے کے بیئے مگر سے اٹھ کھڑا ہو خواہ وہ خلیر جمعہ کا ہویا میدین کا یا بھات اور سے وغیرہ کا۔

﴿ فَرَى نَمَازِ کے بعد سورج بحل اُسنے اور ابھی طرح روشی میسیل مانے کے وقت تک۔

( ماز معر کے بعد سے کوئی غروب ہو جانے کے وقت تک۔

ا فجرکے وقت فیری سنتوں کے علاوہ کوئی دوسری نفل مماز ٹرمینا

ه جب قرض نماز کے بیے بیمری مازی ہو۔

ال نماز عبدين سيسيد خواه ممرس يرمى جائي يا عبد كاه يس-

نازجدین کے بعد حیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا۔

م وقرم عمراور فلرى نماند كے درمیان میں اور استے بعد مجی-

مزدلغه میں مغرب اور عشاری نماز مے درمیان اور ان مے بعد

بمى نغل پررمنا۔

(ا) مغرب کے وقت مغرب کی نمازے سیلے۔ (۱) اور یہ بھی مکون و ہے کہ عشاد کی نماز میں زیادہ تا خیری جائے۔۔۔
آدھی رات گزرتے پر پڑھی میاسٹے ای طرح یہ بھی مکون ہے کہ مغرب کی نماز میں تا خرک جائے۔ اور اس وقت اداکی جائے جب متارے انجی طسیرہ کرنت سے بھی م کی کا شہرے کے منہ کے ایکا میں ہے۔ کہ منہ کہ ایکا کہ ایکا کہ تا ہے۔ کا میں ایکا کہ تا ہے۔ کہ اور اس وقت اداکی جائے جب متارے انجی طسیرہ کرنت سے بھی م کی ہے۔

سله علم النقر ميلد الم متحرال من بيداد من الله الله

## ا ذان وإقامت كابيكان

اذان واقامت كمعني

ا قان کے معنی ہیں ، خبر ار کرنام اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ شریعیت کی اصطلاح میں نماز یا بھا حت کے لئے توگوں کو بیچے کرنے کی غرض سے کھ مضوص الغاظ سے فرسیعے پکارستے النداخلاح دسینے کو اڈان سکتے ہیں شرمع مترفع میں تو وقت کا اندازہ کرے مسلمان ٹود مسجدیں ہے ہوجا اورنماز بابماصت يثرو يباكرست يتعد بمكر يبسمسلمانيل كي تعشدا دين روز بروز اضافه بوسية نكا اور مختلف معروفيات رسكنة واسي لوكسف جب کثیرتعدا دیس مسلمان ہونے سے تو منرودست جسوس ہوئی کہ ان کو ناز باینا حت کے بیا جمع ہوئے کی اطلاع دی نیاسے، بینا پی سندوری مِن بى اكرم مىلى الله عليه وسلم في أمتت كو افان كاطريق بتايا-اقامت کے منی میں کھڑاکرتا، اصفلاح میں تمازیا جماعت شروع كرية سے پہلے افان سے الغاظ كرم استے اور يہ اعلان كمدے كواقا مجتة بين كد بما عست كمرى بوقى إلى سينة إمّا مست مِن يَحَا عَلَى الْعَلَاح ك بعد قَدْ قَامَت الصَّالوة العَكافات من ومرائد ما ست بي ـ ا ذان کی فعنیلت

ا وان امّت مسلم کی امتیازی علامت سبے۔ مُدریث میں اوان کھے

نعنیدن اور عظمت سے متعلق بیمت کو آیک نے نموے کے طور بریہاں چندارشا دات نقل کے جائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اشرعلیہ وسلم نے فرمایا : « انبیاء اور شمداء کے بعد اذان وسینے والے کوگئ

جنت بين داخل بيول مح يه

ه معنی ایر آدمی ماست مال کس برایر اذان دسے، آور وہ معنی ایر آفرست کا طالب ہو تواس سے بینے دوندخ سے داہ محد دی ماتی ہے بیٹھ

• "قیامت کے دن افران دسینے والوں کی گردنیں بلندیوں اس میں گی ایک

یعنی اس دن ان کو ایکسدا متیازی شان اور عزت سید توازا جاسےگا۔
• «اذان سے وقت شیطان پر خوت اور بہیبت طاری بوتی ہوتی سے داور وہ انہتائی بربوای کے عالم میں بھاگا ہے

اذان کا مسنون طریقر یہ ہے گہ مؤذل پاک میا حت ہوکر کمی اوپی مجھے پر جھے تاہم میا مسنون طریقہ یہ ہے گہ مؤذل پاک میا حت ہوگر کی جگھ پر ہے کہ مقبلے کی طرحت کی اٹھیاں اپنے کانوں کے مہرا ہو اور شہا دست کی اٹھیاں اپنے کانوں کے مودانوں پی دسے کر اٹھی طاقیت می بربندا وازسسے یہ کلیات ہے ہے ہورانوں پی دسے کر اٹھی طاقیت می بربندا وازسسے یہ کلیات ہے ہے ہورانوں پی الماری آگئی ہے۔

" الندسب سے پڑا ہے ؟

ميارم تبهبك أَشْهُدُاتَ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللهُ

" یم گواری دیتا بول کر اسد کے بروا کوئی معبور نہیں "

دوم تير کے۔

أَشْهُدُ أَنَّ لَحُدُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

دوم تبر کے۔

ئَى عُلَىٰ العَسُلُوةِ -"آوُ نسازَىٰ طرونسـ "

داست طرون منر مجيرست بهوست ووم تبر محد

سلم بخاری، مسلم۔ .

سه طبرانی ـ

ته اگريه مجرميد علامده بهوتوا چاہے۔

کی علی الفاکا سے۔ "اوکا مرانی کی طرف ہے بائیں جانب منہ بجیرستے ہوسئے دو مرتبہ کھے۔ ائیں جانب کا کہ بڑے۔ انگار کا کہ بڑے۔

" الله کے مواکوئی عبا دست کے لائق نہیں ؟

ايب مرتبه

فِرِ كَى ا وَان مِن حَقَّ عَلَى الْفَلَاسَ " كَ يعدوومرتبه "اَلصَّلَاوَةً مُحَايِّرًا فِي النَّوْمِ-

« نماز میندے بہت بہترہے یہ

بی کے آور اگلا اکبر کو دوم تبر کہ کراتی دیرخاموش زسبے کہ سننے واسے ہوئے ہوئے اور اگلا اکبر کے بیوا دوسرے واست کے افدان کے بیوا دوسرے کا اللہ کا کبر کی بیوا دوسرے کا مستنے میں ہر کلہ کے بیواتی دیر خاموش رئے ہے کہ سننے واسے وای کلمہ دیراکہ بواسب دسے کہ سننے واسے وای کلمہ دیراکہ بواسب دسے کی سننے دارے دای کلمہ دیراکہ بواسب دسے کہ سننے دارے داری کلمہ دیراکہ بواسب دسے کہ سے کہ دیراکہ بواسب دسے کہ ساتھ کا دیراکہ بواسب دسے کہ دیراکہ بواسب دیراکہ بواسب

" قُنُ مُنَامَسَتِ العَسُلُوةِ " مِصِد افران كا يواسب أور وُما يبن

🕕 بوشخس می اذان سنے اس پر واجب ہے کہ اذان کا بواسیہ

وسے، یعنی ہو الغاظ مؤون سے سنے وہی مؤد بھی دہرائے، البتر "نئی عنی المصلوۃ " اور سنی عنی الغالاح " کے بھاب میں " لا حول وَلا قُولَةً وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

" جب او ون " أنتْ أكْ إِلْهُ أَكْ إِلَّا اللهُ أَكْ بُرُ" مِهِ أورتم مِن سے کوئی اِس کے بواب میں کے " اَللّٰمُ اَکْبُرُ اَللّٰمُ اَکْبُرُ اَللّٰمُ اَکْبُرُ بجر مؤذن کے " اُشْهِکُ اُتُ لَا إِلَى إِلاَّ اللَّهِ" اور جواست وسين والا مجى كي مركم " أَشَهُ لَ أَنَ لَا إِلَا مِ اللَّه الله "مجرود کے "اَشْهَا کُ اَتَ عَجُمَا کُا اَنْ عَجُمَا کُا اَنْ اللّٰمِ اللّٰمِ الْوِبِوَابِ وسِيتِ والا كه من الشهد أن مُحتداً ويُسولُ الله مرمودن مرك " يَى عَلَى الصَّلَوة " توجواب دين والا كه"لا حَوْلَ وَلَا قُوْءً إِلَّا مِا مَلْهِ " مِهِ مُؤَذِن سُهِ حَقَى عَلَى الْفَلَاحَ " تُوسِننے والا مِسِكِم " لَا حَوَّلُ وَلَا قُوَّةً رَالاً بِاللَّهِ "مِمْرُوْنِن كه " أللْهُ أَكْبُرُ أَللُهُ أَكْبُرٌ " تَوْبِوابِ فِينَ وَالابِكِيَّالُهُ أَكْبُرُ أَللُهُ أَكْبُرُ " مِيمِ وَوَن كِي " لَا إِلَهُ إِلَّ اللَّهُ اللّ سننے والا بواب میں کے «لا اللها والا الله توجی سے بر کلماست ا ذان سے بواسب میں حضورِ قلب سے بھے وہ بنت ين داخل بوگا يه (مسلم)

ا فَرَى اذان مِن بِحبِ مؤذن " اَلعَبَ الوَّهُ حَالِدٌ مِن السَّوْمِ" العَبَ الوَّهُ حَالِدٌ مِن السَّوْمِ" السَّوْمِ " العَبَ الوَّةُ حَالِدٌ مِن السَّوْمِ " العَبَ الوَّةُ حَالِدٌ مِن السَّوْمِ " المَسْفَ والا بواب مِن سِكِے، حدًى قَدْتَ وَبُومَ مَثَ تَلِيهِ

سله "حول" سے مواد ہے معمیت اللی سے بہنے کی طاقت اور " قوۃ " سے مراد ہے خدا کی فرما نبر اری کی استعماد سے خدا کی ماڑ اور توفیق کے بغیر نہ ہم گناہ سے خدا کی ماڑ اور توفیق کے بغیر نہ ہم گناہ سے بڑکا سکتے ہیں۔ بڑکا سکتے ہیں۔

سله تم نے ہے کہ اور بملائی کی باست کی۔ ﴿ عِلْم الفقر جلدم)

اذان سنتے کے بعد ورود تشریعیت پٹھیمے رسھ سے بدا للہ ابن عروره كى روايت سي كرنى أكرم ملى التعطيروسلم تفرمايا ا در جیبتم میں <u>سے کوئی مؤ</u>ذن کی ازان شینے تو جو الفاظ مؤذ مصينے وہ الغاظ توج بھی وہراتا ماسئے اور مجر جھ پر درود معے کیونکہ ہو جم ہر ایک بار درود بھجتا ہے خدا اس پر دس باراینی رحست نازل فرما کاسیے۔ ا ذان سننے کے بعد ورود تشریعیت بڑھ کر بیر دعا بڑھے معنرت جا برم کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی امتدعلیہ وسلم نے قرمایا د در جس سنجنس مے اوان سننے کے بعد میر دُعا مالگی ، وہ میری شفاعت کا حقدار موگیا ؟ ( بخاری ) ٱللَّهُمُ رَبُّ طَنِهِ إِلَى عَوْةِ التَّامُّةِ وَالصَّلُوةِ الْتَايِّسَةِ الْمِتِ مُحَتَّنَا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَخِيدِلَةَ وَالْفَخِيدِلَةَ كَ ابْعَثْهُ مَعَامًا مُعَمُّوُدَ ﴿ الَّذِي وَعُنَ تُنَارِهِ الْمِلِي) "أے اللہ اس كامل دعوست اور قائم بوسے والی نمسار ے مالکہ! تحدیمی وسیلہ عطا فرما، فنیلست عطا فرما اوران کو مس مقام محدود ہر فائز فرمنا جس کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے ! « وعوة تامر السيم اد توحيد كى بريكار ب بويانون وقت برسجد سے بلند بروتی ہے اور قیامت مک بلند ہوتی رہے گی۔ « وسیل سے مراد بعنت بیں قرب اہی کا وہ امتیازی مقام ہے ہو مبرون نبی اکرم صلی انترعلیه وسلم کو حاصل ہوگا۔ آپ کا ارشا وسیے :

له اس بناء برعلماء نريما بيدكم أشهر أن هي التي المي التي المي التي المي المرتبه من كرايك بارصلي (ملي عليك يانيي المله كمنامستي سيد علم العقد جلد ۲)

« جبتم بس سے کوئی مؤذن کی اذان سنے توجوالغاظ مؤذ سے سنے وہی بنود بھی دہرائے میر تھے پر درود بھے اکبونکہ ہو بوسخف محد بر ایک بار درود بیجا سیم خدا اس بردس بارانی رحمت نازل فرما ما سب معرافلس ميرس سيائع « وسيد» طلب كريد، يرجنت كا ايك خأص مقام سب بوخلاك كمى خاص بندن ك يئة مخصوص ب الديم اميدب کہ وہ منڈیش ہی ہول گا۔ ہو میرے نئے « ویسینے سکی دُما كر\_ے كا إس كے بيئے ميرى شفاعت واجب ہے يُا(مسلم) « تغییلة "سےمرادیمی قرب اہی کا مخصوص ترین مقام سے۔ ہوہی اكرم ملى الترطيروسلم كوماميل بيوكا – اور «مقام محود" سيم ادم تبوليت كا وه بلندم قام سيم بس برفائز ہوئے والا دنیا اور الخرست میں " محمود خلائق" ہو، خداسنے قرآن میں بی أكرم معلى الشدعليه وسلم مساس كا وعده فرما ياسيم المصرة الكرم معلى الشدعليه وسلم مساس كا وعده فرما ياسيم الله والمدال المنطبة والمالي المنطبة والمالي المنطبة والمالي المنطبة والمالي المنطبة والمالي المنطبة والمالي المنطبة والمنطبة والمنط ( بنی اسرائیل ۱۹۰) « عنقرمیب تمهارا رسب تبهی مقام محدور بر فائز کرے گا ؟

« فنقریب تبالارب بهیں مقام محود پر فائزلرے ہیں۔ اور جب

فر آفامت کا بواب دینامسخب ہے وابوب نہیں۔ اور جب
مکبر کے «قدا قامت العبد لاقة " توسننے والا کیے " اَقَامُهَا اللّٰهُ وَ
اَدَاهُهَا " یعنی فُلا اِس کو بمیشر ہمیشر قائم رَسکھے "
اَدَاهُهَا " یعنی فُلا اِس کو بمیشر ہمیشر قائم رَسکھے "

و کئی اذائوں کی اواز کان میں اسے تو جرف ایک بواب موات مورث میں ہے۔ ہرافان کا الک اللّٰ بواب بینی فرورث منہیں۔

منہیں۔

و بردن خطے کی اذائ کا بواب دینا واجب نہیں اور محود و

بھی نہیں ہے بلکرمتحب ہے ا اذان مؤذن سکے اداسیہ

ا اذان مردکورین بیابین، تومت کی اذان میم نہیں ہے، اگر کئی وقت عورت افان میم نہیں ہے، اگر کئی وقت عورت افان دسے دسے تو دوبارہ افان دینا جا ہیئے۔

() ایسے ادمی کو افان کہنی بیابیئے ہو تشریعت کے منروری ممائل سے واقعت ہو، نیک اور پریمیز گار ہو، اور اگر اواز بمی بلند ہو تو زیادہ ایسے دا تھا ہے۔

بهرسیست افران عقلمنداور مجمدار آدمی کو دینا بپاسیست، دیواسد اور مدیوش آومی کی افران مکروه سیسے اسی طرح نامجی سیسے کی افران مجی مکروه

الی افران مع رسے الک کسی اوٹی تھے پر قبلہ رو کھڑ سے ہوکر وہنا میا ہیئے البتہ ہم کی دوسری افران ہو شطبے سے چہنے وی میاتی سے اس

افدان کمڑسے ہوکر دینا جا ہیئے۔ بیٹوکرا ذان دینا مکروہ ہے۔
 افدان سکتے وقت اپنی دونوں بشہا دست کی انگیراں کا نوں سے

مودا نول میں دینا مستحب سے۔

(ع) اذان سے الفاظ مجر مجر کر اداکرنا اور آقامت سے الفاظ مور روانی سے ساتھ اداکرنا سنت ہے اذان سے کلمات اس طرح مانس سے سے اذان سے کلمات اس طرح مانس سے سے کہ سننے والا ہواب وے سکے۔
مانس سے سے کر اداکر سے کر سننے والا ہواب وے سکے۔
(۱) اذان میں '' سی " کی المصلاۃ " کہتے وقت واہنی جانب منہ بھیرنا ، اور سی عنی المفلائے " کہتے وقت یا بی جانب منہ بھیرنا ت

سے۔ البنہ اس کا نیال رکمنا باسیئے۔ کہ سیسے اور قدم کا رخ بقلے کیطرت سے نہ بجرسے یاسئے۔

## اؤان واقامست كمماكل

ا "فرض مین" نمازوں سے سبط اذان کہنا سنست مؤکدہ سبے،
پاہے ای وقت کی نماز اواکی جارہی ہو یا قضا نماز پڑھی جارہی ہو۔
پڑسفے واسے مقیم ہوں یا مسافر میرصورت پن اذان کہنا سنب مؤکدہ سبے۔ البتہ سفری مالت بیں جب بحاصت پی مشرکی ہوسے والے سبے۔ البتہ سفری مالت بیں جب بحاصت پی مشرکی ہوسے والے سب سائتی موقع پر موجود ہوں تو البی صورت پی اذان کہنا مستحب سب سائتی موقع پر موجود ہوں تو البی صورت پی اذان کہنا مستحب سب سائتی موقع پر موجود ہوں تو البی صورت پی اذان کہنا مستحب سب سائتی موقع پر موجود ہوں تو البی صورت پی اذان کہنا مستحب سب سائتی موقع پر موجود ہوں تو البی صورت پی اذان کہنا مستحب سب سائتی موقع پر موجود ہوں تو البی صورت پی اذان کہنا مستحب سب سائتی موقع پر موجود ہوں تو البی صورت پی ازارا ہوں میں معالی میں میں ہو

اذان ای وقت برمنی جا ہیئے ہیں۔ نماذ کا وقت بوجائے،
ماز کا وقت آئے ہے ہیں۔ ہواذان دی گئی وہ سمجے مہیں، وقت ہو۔
ماز کا وقت آئے ہے اذان کہنا چاہیئے۔ خواہ وہ کسی وقت کی اذان ہو۔
ماز کا وقت کی اذان عمر بی نہان میں اور ابنی الغاظمیں کہنا مروری ہے جو نئی افران عمر بی اور ابنی الغاظمیں کہنا مروری ہے کہ جو نئی اندان عمر بی اسلم علیہ وسلم سنے تعلیم فرماستے ہیں۔ منہ تو یہ مسح سے کرفیر عمر بی نہان میں اذان وی جاسے اور منہ میں مسح سے کہ حربی زبان میں سنون عمر بی زبان میں اذان منہ میں مسلم اللہ اور دوسرے لفظول سسے لوگوں کو بین کیا جاسے، ان تمام مسور توں میں اگر لوگ اذان سمجھ کو بین جی ہوجا ئیں تہ بھی اذان منہ ہو

گ مسنون عربی الفاظ بی اذان بمیام وری بوگار اذان بمیشر عاقل بالنے اور بموشمندم و کو دینا جاسیئے ورت کی اذان مکروہ تحربی ہے اور اک طرق دیوائے اور مست اوی کی اذان بھی مکروہ ہے اور نا سجے ہی اذان بھی مکروہ ہے۔ اگر کہی وقت کہی عورت نے افران دے دی یا کمی دیوائے اور فامجے ہے نے اذان د\_ے دی تو افران دوبار و کمنی چاہئے۔

ه چن مسجدین نماز با جماعت کا باقاعده نقم بهو، اوراسمیں باقاعده اذان و اقامست سے جماعت بہو کی بہو، تواہی صورت میں دوبارہ اذان و اقامست سے اس مسجدین بھاعت کرنا مکوم ہے، ہاں اگرنماز باجماعت کا کوئی باقاعدہ نقم مذہبو، مذکوئی امام مقرر ہواورند مؤذن کو بہرا ذان و اقامست پڑھنا مکروہ نہیں بلکہ اقسل ہے۔

﴿ فرش مین نمازوں کے علاوہ دوسری تمازوں مثلاً نمازجنازہ نمادِ عیدین ، اور نقل و واجب نمازوں کیلئے اذان کمنا مسفون نہیں۔

افان وسیستیں باتیں کرنا،یا سلام کا بواب دینا درست نہیں اگر کہمی اتفاق سے سلام کا بواب دیا درست نہیں اگر کہمی اتفاق سے سلام کا بواب دیے دیا تو نیر اور اگر ہاتیں صورت میں افان دویارہ کہنی جا ہیئے۔

م انا واجب ہے۔ اذان سنتے ہی تمام کام کان جیوڈ کرمسیکہ ہیں مانا واجب ہے۔ اذان سننے کے بعد برستور اسپنے کاموں ہی معرو<sup>ن</sup>

ربنا اور کاروبار کرنا حرام ہے۔

وہ مرد ہو یا جب کی کان میں اذان کی اواز پہنچے ہا ہو وہ مرد ہو یا عورت اور ہا ہو یا جنابت کی حالت میں ہو بہرحال اسکو باہمیٹے کرا ذان کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر جل رہا ہو تومستخب بہر ہے کہ کمڑا ہوجائے اور اذان سننے کے دوران اذان کا جواب دینے کہ کمڑا ہوجائے اور اذان سننے کے دوران اذان کا جواب دینے کے ہوا کہی اور کام میں مشغول مذہو، یہاں پہک کر ہزشلام کا جواب دیے، اور اگر قرآن ہاک کی تلاوت میں مشغول ہو تو ہڑھنا روک دیا ہے۔

(۱۰) بیونتخس ا ذان دسے اقامست بھی اس کا سی سے ، بال اگر وہ اذان دے کرکمیں جلا جائے، یا نور ہی جاسے کہ دومراشخصے إقامت كه تو دوسر\_ يتخف كا إقامت كهنا درست بهد (۱۱) مؤذن كو تيس مسجدين فرض يرسف بيول ، إسى مسجد مي اذان کے ایک مؤذن کا دومبرس میں ایک قرض تمازے ہے اوان کسنا (۱۲) كمئى مؤذنوں كا ايك ساتھ اذان دينا بمي جائز ہے۔ (۱۲) بی بیزیدایو تواس کے داستے کان یں اذان اور بائی کان میں اقامست کہنامستحب سیعے۔ ا ذان کا بواب پر جیسے کی مالتیں ا ؤان کا بواسب وینا وا جسب ہے لیکن ساست مالتوں میں بواہد دینا ما ہیئے۔ تمازی مالت خلبه سننے کی مالست میں خواہ وہ خلبہ جمعہ کا ہو یاکسی اور پیز کا۔  $\bigcirc$ حیمن و نفاس کی حافست میں۔  $\bigcirc$ جلم دین پڑسمنے پڑھائے کے دوران۔ **(P)** بیوی سسے ہم بہری کی حالت یں۔ ຝ پیشاب یا خانه کی حالت میں۔ 4 () کمانا کمانے کی مالت یں۔ نماز وآجب ہونے کی شرطیں نمازواجب بوسے کی بائے شرطیں میں اگر ان میں سے کوئی شرط نہ یائی جائے گی تو نماز واجب نه ہوگی۔ اسلام مینی نماز مسلمان پرواجب ہے، کافر رواجب نہیں۔ اس ہوغ۔ سبب تک اڑکا یا لڑکی بالغ منہ ہو جا۔ ہے اس پرنماز واجب نہیں ہوتی۔

۳ عقل و ہوش۔ اگر کوئی ویوانہ ہو یا سبے ہوش ہو یا ہروقت مست اور مدیوش رہتا ہو اس پر نماز وا بیب نہیں۔

ا عورتوں کا جین و تغاس ہے پاک بھوتا ، جین و تغاس کھے ۔ مالت بیں عورتوں پر نماز فرض نہیں۔

ف تماز کا وقت با یا جانا۔ یعنی نمیاز کا اتنا وقت مِل جائے کہ ادمی اسے کے اسے کے اسے کے اس وقت مِل جائے کہ ادمی اس وقت کی تماز اُڈا کرسکے یا کم از کم اتنا ہو کہ ادبی جلمارت مامل کرسکے بیجر سخر بمیر سکے اگر اوبیری بیاروں تشرطیس بائی محکیں نیاز کما اتنا وقت نہ مِل سکا۔ تواس وقت کی نماز واجب نہ ہوگی۔

# مُأرِّ كُ فرائِض

نمازمیمی بوے کے بیٹے پودہ پیٹری الیسی صروری بیل کہ اگران میں سے ایک بھی زہ میائے تو نماز نہ بوگی۔ ان پودہ پیٹروں کو نماز کے فرائعن کے نماز سے بیٹے بیں ۔ ان میں سائٹ چیزی تو نمسازے ہیں ہے اور مزودی بیں ۔ ان می سائٹ چیزی تو نمسازے ہیئریں نمازے اندر مزودی بیں ان کو نشرا تعلی نماز کے بیں ۔ ور سائٹ چیزی نمازے اندر فرض اور مزودی بیں ان کو ارکان نمساز کے بیں ۔

### ضرائط نمساز

مشرائیل نمیاز ساست ہیں۔ اگر نمساز سے پہلے ان میں سے کوئی ایک مشرط بحی رہ مختی۔ تو نماز مذہوئی۔ ۱) بدن کا یاک، ہوٹا

یعی بدن پر اگر کوئی سیتی سماست کی ہو تواس کو بمی شری پاکست سے مطابق دور کیا جاسئے اور اگر وضوکی طرورست ہوتو ومنو کر بیا جاسے اور خسل کی صابحت ہو تو حسل کر لیا جاسئے۔ اگر بدن تجاست سیتی اور مکمی دونوں سسے پاک نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی ہے

سله کاست کمیدا در نماست حقیقر سے پاک ہونے کے طریقے اور تغییل مسائل «کتابُ الملیارہ" ہیں بیان ہوسے کے ہیں۔ باس کا پاک ہوتا یبی ہو کیڑے وغیرہ پہن کر یا اوڈھ کر نماز پڑھے ان سب کا پاک ہونا خروری ہے۔ قمیص، پائجا مر، عمامہ، ٹوپی، کوٹ، میٹروانی، چادر، کمبل، موزے، دستانے، غرض نمازی کے جم پر ہو بھی باس ہو اس کا پاک ہوتا ضروری ہے سازی مجگر کا پاک ہونا

یعی نماز بڑھے واسے دونوں قدموں اُدر گھٹنوں، اور ہاتھوں اور ہاتھوں اور ہاتھوں اور ہاتھوں اور ہاتھوں اور ہمنے ہے بہ خالی زمین ہو یا کوئی فرش، چٹائی اور مصلے وغیرہ بچایا گیا ہو، \_\_\_ اگر مہناز سیمے ہوئی فرش، چٹائی اور مصلے وغیرہ بچایا گیا ہو، \_\_\_ اگر مہناز سیمے ہوئے تو ہرت اتنی ہی جگہ کا پاک ہونا مزودی اور شرط ہے، نیکن اسے جگہ کی ایک ہوئیکن اسے قریب بی خال میں بھی میں اسے جو پاک ہوئیکن اسے قریب ہی خال میں اور سخت تعنین میں بھی رہا ہو۔

استرجيانا

ینی جم کے ان معتول کو چیپانا، جن کا بھیا نا مواور مورت کے بینے فرض ہے، مرد کے بینے نافن سے سے کر کھنے کہ بھیا نافن کے بینے فرض ہے، مرد کے بینے نافن سے سے اور مورت کے بینے بینی پاوں اور چرسے سے علاوہ پولے ہم کا جہانا فرض ہے سکے البتہ یا دُل کھو لئے میں اس کا راما نا کہ رسے کہ سے کہ سے نے نہ کھلنے پائیں اس بینے کہ مورت کے بینے مین اس کا بھیا ناضروری کے بینے نہ کھلنے پائیں اس بینے کہ مورست کے بینے مختوں کا جہانا ضروری

له یرایک ایسافشرس نے جس کا اہمام نشاز کے اندر بھی منروری ہے اور نشازے اندر بھی منروری ہے اور نشازے اندر ہے اور نشازے اندر فرض ہوستے ہے اور نشازے اندر فرض ہوستے ہے اور و اس کو شرائط میں اس سینے شمار کیا گیا ہے تماز کا جزنہیں ہے۔

(۵) نماز کا وقت بونا مینی جس نماز کیلئے ہو وقت مقریبے، اس وقت کے اندر نماز پڑھی جائے، وقت آئے سے پہلے نماز پڑھی جائے گی تونماز بالکل نہ ہوگی اور اگر وقت منطنے کے بعد بڑمی مائے گی تونماز قضار ہوگی ادا نزہوگی۔ (٢) استعبال قبله ميني بقلے كى طرفت رئے كرے تماز پڑھنا، اگركسى واقعى معذورى اُور جبوری کے بغیر کوئی سخنس قبلے سے علاوہ کسی دومسری جانب من کر ے نمازیشے کا تو نمازہ ہوگی۔ (ع) فيتت كرنا یعنی دل میں خاص اس قرض نماز کا ارادہ کرنا جو پڑھنا ہو،اور الركسي وقنت كي قضا نماز برمنا بوتو به اداوه كرناكه فلال دن اكدفلال قت کی نماد پڑھٹا ہوں ، البترننل اورسنست سے پیئے یہی ٹیسٹ کا فی سینے کسہ منست یا نغل پڑھٹا بہوں ک دل سے اداد سے کا انتمار کرنے ہے زیان سے بھی تیت وحمانا ایجاہے لیکن ضروری نہیں۔ اگرامام کے سیجے نماز پڑمنا ہوتواس کی نیت کرنا بھی ضرف ری سے

### اركان نساز

نماز کے اندر ہو چیزیں فرض ہیں ان کو ارکانِ نماز کھتے ہیں۔ارکانِ
ماز ساستے ہیں۔
ماز ساستے ہیں۔

اللہ منجیرتحریمیے
یعنی نماز مشروع کوستے وقت اُملکا اُگ اُور یا اس کے معنی شکل کے ایک منز کا اس کے معنی شکل کے اوقات اور اوقات کے تنعیلی اسکام صنعہ ۱۲ پر دیکھئے۔
لے نماز کے اوقات اور اوقات کے تنعیلی اسکام صنعہ ۲۱ پر دیکھئے۔

اَللُهُ اعْظَمْ يَا اَللَهُ اعْلَى وغِيرِهِ السَّا بَمَلَهُ كَهَا حِن سِينَ وَلَهُ اللَّهُ اَعْلَا وَلَهُ اللَّهُ اعْلَا الْمِهَارِ بُومَ اللهِ الرَّمْ اللَّهُ وَعَا وَاسْتَغَارُ وَفِيرُ كَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَا وَاسْتَغَارُ وَفِيرُ كَا اللَّهُ اللهِ اللَّهُ وَعَا وَاسْتَغَارُ وَفِيرُ كَا اللهُ اللهِ اللهُ وَعَلَا اللهُ ا

بینی نماز میں سیدماکڑا ہوتا، نماز میں اتن دیرکڑاہونا فرض سے۔جتنی دیریں اِس قدر قرآن کی قرآست ہو سکتے ہی فرض سے بردان کے شہے کہ قیام مرصت فرض اور واجب نمازوں میں فرض سہے نفل نمازوں

> یں قیام فرض ہیں ہے۔ آب قرآست پرمنا

یسی نمازی کم از کم ایک ایت پرمنا، خواه ایت بری بویا جهونی مگرید مزودی به که وه ایست دولفظول سے مرکب بور بیسے اکٹارہ المصین ، اور اگر ایت یں ایک ہی افظیمیسے میں، تی، مناها متنان ه تو فرش اوا نہ بوگائے

فرمن نمازوں کی مِرمِت دو دکتوں میں قراست فرمن ہے، چاہیے ہیں وہ رکھنوں میں قراست ہو یا آخری دو میں یا درمیانی دو میں یا پہلی اوراہے ری

اے مطلب پر ہے کراگرکی وقت کوئی ایک ہی ایت پڑٹوکر تھانہ ہوں کرسے تونماز درست ہوگی اور دہرا سنے کی مزورست مذہوگی میکن پر ہرگزمیمے نہیں ہے کرائ ایک ہی ایرت کی عاورت ڈانسے اور ایک ہی ایمت پڑھے۔

سله به مسلک امام ایومنیز می کاسید امام می اورامام یومن کیسک نزدیک ایک میرود امام یومن کیسک ایک ایم می ایک میرود ایک

میں ہرمورت میں بیر فرض اُدا ہو جائے گا-اور نفل، وتر اور منت کی ساری مقول ہیں قرات فرض اُدا ہو جائے گا-اور نفل، وتر اور منت کی ساری مقول ہیں قرات فرض ہے۔
ماری مقول ہیں قرات فرض ہے۔
(۲) رکورع کرنا

مرد میں ایک مرتبہ رکوع کو نا فرض ہے، رکوع سے مرتبہ رکوع کو نا فرض ہے، رکوع سے مراد یہ ہے کہ اور ہے میں ایک مرتبہ رکوع کو نا فرض ہے، رکوع جائیں۔ مراد یہ ہے کہ آدی اس قدر جمک جائے کہ یا تھ گھٹنوں تک اپنے جائیں۔

(۵) سنجرہ کر تا

مردكست مي دومجد \_ كرنا قرض بي \_

ا فیکرهٔ اخیره این میادی آخری رکعت بی اتن دیر بینمنا مبتی دیرهٔ انتیبتات بیلی میادی آخری رکعت بی اتن دیر بینمنا مبتی دیرهٔ انتیبتات بیلی سے عبّله کا وَرَا سُولَانَ اکس بِرُما ما سِن ارکان اور کرمنا می میاری معل سے نماز کو هم کرنا میاری میاری میاری ارکان اورا کرسے سے بعد کوئی ایسانسل میں میارے ہوئی ایسانسل کیا میاسے ہوئی از کے منا فی ہواور جس سے نماز ختم ہوجا ہے ہے۔

### واجهاست نمساز

سله قیام کے علاوہ یہ مارے ارکان ہم تمازیں فرض ہیں جانے من ازہولی نفل دواجنب، البتہ قیام مون فرض ارکان ہم تمازوں میں فرض ہے۔
منازوں میں فرض ہے۔
عدد سمرہ مہوکا بیان منم پروسکھنے۔

كالومانا واجب بوتاب رواجبات نماز بوده من :

ا فرمن نمازوں کی پہلی دورکعتوں میں قراَست کرنا۔

(۲) فرض نمازوں کی پہلی دورکھتوں میں اور باقی تمازوں کی ساری

رکعتوں میں سورہ فالتحریر متا۔

اس مورهٔ فائتر پڑسے کے بعد فرض تمازوں کی بہلی دو تکعتوں یں اور، وابھیہ سنست، اورنتل نمازوں کی تمام رکھتوں یں کوئی دوسری مورست پڑھنا، ساسے ہوری مورت بیسے، یا ایک بڑی ایست ٹیسے یا تین حمیونی ۴ یت*یں پڑے۔* 

 سورة فالتم كو دومرى مورت سے مبنے پڑھنا، اگركوئی شخص بہنے دومرى مورست يرم كربعد من توري فالخريد سع تو واجب ادا مد بوكا -

قرأت ركوع اور مجدس أور دكمتوں میں ترتیب قائم ركھنا۔

(١) قوم كرنا، ين ركون م الله كريدها كموا أونا \_

مبلسه كرتا بيني دونول سجدس سيرح درميان باطبينان مسيرحا ➂ بينته سانابه

تعدیل ارکان مینی رکورج اور سمیدے کو پورسے اطبینان اور مكون كم ما تدايمي طرح ادا كرنا-

قعدة اولى بيني تين اور بيار ركهات والى نمازون دوركعات مي بعد " البقيدات" برسيفى مقدار بيمنا-

دونون تعدوس من ایک بار مراتضیات " برمنا-

امام کو فیرک دونون ترکعتوں میں عمغرب اورعشاء کی بہلی دو تكفيول مين بمعد اورعيدين مينء تواويك أوروممشأن سنم بيبين مين وترول میں بند ہواز<u>۔ سے</u> قرآت کرنا، اور عبروحمراورمغرب اورعثاری آخری ر کمانوں میں ایستہ آواز<u>ے سے قرآت کر</u>تا۔

(۱) نمازکو اکستکام عَلیُکم کے الفاظ کے ساتھ ختم کرنا۔ (۱) نماز و تریس قنوت کے لیے بچیر کہنا اور دُوما نے قنوت پڑھنا۔ (۱) دونوں عیدوں کی نماز میں نا مُدیجیری کہنا۔

## نمازی ستتیں

بی اکرم میلی الله علیہ مسلم نے تمازی فرض اور واجب کے ملاوہ بھی بعض باتوں کا اہتمام فرمایا لیکن ان کی ایسی تاکید ثابت نہیں ہے مبی تاکید فرض اور واجبات کی ثابت ہے ، ان کو نماز کی سنتیں ہے ہیں۔اگرچہ ان کے جھوسٹے سے نہ تو نماز ٹوٹنی ہے اور نہ سجدہ مہولان م آبہ ہے لیکن ان کے چھوسٹے سے نہ تو نماز ٹوٹنی ہے اور نہ سجدہ مہولان م آبہ ہے لیکن جربی ہر نمازی کو نمازیں ان باتوں کا پورا پورا ان تمام کرنا چا ہیئے کیونکم عود نبی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا ابتمام فرمایا ہے اور نماز در تی تقت وی ہے جو نبی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ سے زیادہ میشا ہوں میں ایک میں استیں ہیں :

ا شبحیر سخریمہ کے سے پہلے دوتوں ہا مقون کو انھانا ، مردولے کو کانوں کی لوٹکٹ اور غورتوں کو دونوں شانوں بکہ اور عذرکی حالت میں مردول کے بیٹے بھی شانول تک اُٹھانا ہے سے بیٹے میں مردول کے بیٹے بھی شانول تک اُٹھانا ہے سے بیٹے اُٹھانا ہے جائے وقت دونوں ہا تقوں کی انگلیوں کو اپنے حال ہوکھی رکھنا اور دونوں بہتھیا ہوں اور انگلیوں کا دُرخ بیٹے وقت دونوں کا دُرخ بیٹے کی طرفت دُرخ رکھنا۔

اے حزبت امام شافی کا مسلکت نیبید که مردوں اور مورتوں دونوں کیلئے شانوں میک اور مورتوں دونوں کیلئے شانوں میک اسکا ان کا مسئول ہے۔ میک یک اسکا نا ہی مسئول ہے۔ اسکا نا ہی مسئول ہے۔ اسکا نا ہی مسئول ہے۔

سک باتھ اٹھاٹا ہی مسنون ہے۔ کے ابوداؤد ٹیں روایت ہیں کہ نی اکرم صلی استعظیر وسلم نے سوی سے عذب سے جا دسے مارسے جا در کے عذب سے جا در کے اندر سینے میسے میں اندر سینے میسے میں اندر سینے میسے یا تھ اٹھائے ہیں۔ س بیجر مخربہ کہنے کے فرآ بعد مردوں کو نامنے کے اوپراور ورتوں کو سینے کے اوپراور ورتوں کو سینے کے اوپر ہاتھ ہا بھر ہا تھ ہا تھ کا مسئون طریقہ بہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی جمعیلی کی پشت پر رکھیں اور دائیں ہاتھ کے جمیل اگر سے ایک ہاتھ کی کائی کو پیرٹر لیں اور بڑی کی جین انگوٹے کے جین انگوٹے اور چھوٹی انتھی سے بائیں ہاتھ کی کائی کو پیرٹر لیں اور بڑی کی جین انگلیاں ہائیں ہاتھ کی کائی پر بچھا کر رکھیں ۔ بہی طریقہ مرد اور حورت واوں انگلیاں ہائیں ہاتھ کی کائی گوٹے اور چھوٹی انگل سے ہائیں ہاتھ کی کائی کو پیرٹر نا مسئون بنین ہے۔ ایک انگوٹے اور چھوٹی انگل سے ہائیں ہاتھ کی کائی کو پیرٹر نا مسئون بنین ہے۔

ا بنجیر تری کیتے وقت سرکو نه نجمکانا ک ادام کر در توکی کیتر اور ایک کرد سرد در

ه امام سے بیٹے بچیر تخریم اور ایک دکن سے دومرے ڈکن میں جاسے کی تمام بچیری بلنداواز سے کہنا۔

﴿ مُنَادِ بِرُمِنَا أَ يَتِي سُبْعَانَكَ اللَّهُمُّ الرِّيرُمِنَا .

که سخرت امام شافی اور علماء اہل مدیث کے تزدیک مردوں کے یہ جاری سینے پر یا تو باندونا ہی مسئون ہے، العبۃ علماء اہل مدیث کا یہ بمنا می تہیں ہے کہ ناف پر یا تو باندونا ہی مسئون ہے العبۃ علماء اہل مدیث کا یہ بمنا میں شہری طقہ کے تعییب یہ رہا تھ یا ندونا مدیث سے ایک معنوں ہے کہ اینوں نے بی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کو مائل بن مجرسے ایک معالی اللہ علیہ وسلم کو معن ہے یہ یہ ایم میں اللہ علیہ وسلم کو معند سے یہ یہ اتو یا ندھے ہوئے دیکھا ، اکھ یاس معربیث سے سب دادی مجھے معند رہی اوری مجھے معند رہی اور معنوں کا معربیث سے سب دادی مجھے معند رہی الامر فرنگ میل ہے۔

"القول الحازم" میں اس مسئلہ پر وضا صت سے محنظوی ہے۔
"القول الحازم" میں اس مسئلہ پر وضا صت سے محنظوی ہے۔
"القول الحازم" میں اس مسئلہ پر وضا صت سے محنظوی ہے۔

() ٱللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِيَ وَيُأْنِى حَطَايَاى كَدُا بَاعَدِّمَتَ بَانِ الْمَشْرِقِ وَالْمُعْرِبِ ٱللَّهُمَّ نَعِّنِى مِسَ الْحَطَايَاكُمَا يُنَى الشَّوْمِ الْاَبْعِنُ مِنَ الذَّيْنِ أَلَّهُمَّ أَعْشِلُ حَطَايًا كَ مِنَ الْمُعَالِيَا كَمَا يُنَى الشَّوْمِ الْاَبْعِنُ

- ن تعود پڑمنا (یعنی آعُودُ پاانگیامِنَ الشَّیَظُنِ الرَّحِیمَ پُرُمنا) مررکعت میں مورہ فائتی سے پہلے پشیم اللّٰہِ الرَّحِیمَ بُرُمنا) منا۔

  منا۔
- فرمن نمانوں کی تیمری اور پوتنی رکعت میں مردن کوئ فائخ بڑمنا۔
   مہین بمنا، امام می آئیں کے اور اکیلا نماز پڑسنے والا بمی اور

(بقيرماشيم مغرم ٢٢) وَالشُّلْعِ وَالْهَدُدِ - (بخارى)

ر یں نے اپنا درخ پوری کیموئی کے ساتھ متوم کرلیلہے اس خاست کا مشرکولے دات کی طرف جس نے اسمانوں اور شکن کو بہیلا کیا اور شک مشرکولے میں سے نہیں ہوں ، بلاسشبہ میری تمان ، میری قربانی ، میری زندگی ،میری موست اللہ کے بیانوں کا دہیں ہے اس کا محم دیا گیا ہے ، اور میں اطاعت گزاروں میں اس کا سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں یہ (علم الفقہ جلا)

امام جن نمازوں میں بلندا واز سے قرائت کرتیا ہو اُن میں مورہ فانخہ ختم

ہونے پر مارے مقتری بھی آئین کھیں۔ (ا) شکاء، تعوفہ بسم المتعاور آئین سب کوا ہمشرکنا یا اونجا کہنا۔

الله قرأت مين مسنون طريق كا ابتمام ركمنا، جن جن نمازول مي جس

قدر قرآن پڑمنا سنت ہے اس کے موافق پڑمنا۔

الله كوع أورسمدست مين كم ازكم تين بارتبيع برهناريين ركوع مِن "سُبْعَانَ مَرَقِي الْعَظِيمِ" اور سجده مِن "سُبْعَانَ رَبِي الْأَعَلَى " كِمنا ـ الله ركوع مين مراوركم كو ايك سيده مين برابر ركمنا اور دونون

ہا تقوں کی انگلیوں <u>سے منتوں کو بی</u>ر لینا۔

(10) قوم مين الم كالم منهمة الله كله من حب له كا أور مقتدى كاسم بَّنا كلت الْحَدُدُ "كِمناء اورمنغرد كا دونوں كينا۔

(۱۷) سی سے میں جائے وقت مید کھٹنے زمین پرد کھنا ہم وونوں بانتد، بمرناک اور پھر پیشانی کو زمین پر رکھنا۔

(ال بملسداور تعديد من إيال ياول بيماكر إس بربيمنا أور وائیں باوں کو اِس طرح کمڑا رکھنا کہ اس کی انگیسوں سے مرسے تھیلے کی طرحت يربي اور ووثول بإتخه زانول بمرد كمناس

له صغیر کا مسلک بہی ہے کہ امیشہ سے آین کھی جائے، ایک دوایت بیں امام مالک ح كالمعي يبي قول منقول بداورامام شافعي كالغيرقول مي يبي بير البنة حديث سي سست پڑھنا اور بلندا وازسے پڑھنا دونوں ثابت ہیں ،اس مینے یہ ہرگزمیجے نہیں کراس بنیاد بر گروه بندی کی میاستے اور ایک دوسرے کو است ملامت کی جائے۔ جب دونوں باتیں صربیث سے ثابت ہیں تو ہو جس طریقے کو این سمھے کے مطابق سنست سمچرکراس کی اتباع کرئها ہواس کی قدر کرفی چاہیئے۔ مذکر سختیرو تذلیل۔

التيات مين لاداله كمة وقت والمستة ما تذك كلم كي أنكل سيد شاره كرنا-

و تعدهٔ اینره ین "التیات" کے بعد درود نشریف پڑمنا۔

رود شربین کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھنا۔

الم سلے دائیں ماتب الم مميزاء بمرائيں جانب سلام مميزا۔

#### نماز کے مستجاست

مازیں بائے باتیں مستحب ہیں ان کا اہمتام کرنا بہتراور باعث اور است ان کا اہمتام کرنا بہتراور باعث اور است است ا بے اور مچھوڑ جینے میں کوئی گناہ تہیں۔

ے مرد اگر جادر وغیرہ اور سے ہوئے ہوں تو ہول تو بھیر ترمینہ مراب است مرد اگر جادر وغیرہ اور سے ہوئے ہوں تو بھیر ترمینہ مرب است یا ہم المحات وقت جادر وغیرہ سے یا ہم یا ہم نکا لینا ، اور عورتوں کو دوسے وغیرہ کے اندر ہی سے یا ہم نکا بینی بھیری برا

سریہ ہما۔ () کمڑے ہوئے کی مالت میں سجدہ کی مجد پرنظردکھنا اور رکوع کی مالست میں دونوں ہیروں پر، اُور سلسے اور قعدے کی حالمت میں اپنے زانوش ہراور ملام ہمیرستے وقت اپنے شانوں ہر

نظرر کمنا۔ نظرر کمنا۔ اگرنمازی اکیلانماز پڑھ رکا ہو تو رکوع اور سجود میں تین بار

زياده شيع پرمناس

ب کمانسی کو بہاں تک ہوسکے روکنا۔ عائی جمائی آئے تو منہ کو بندر کھنے کی کوسٹسٹس کرنا اور اگر منہ کمسل مائے تو قیام کی حالت میں سیدھ ہاتھ سے اور باتی حالتوں میں بائیں سے ہانتہ کی پشت سے منہ کو پھیا اینا۔

#### مغسداست مشاز

مفسدات نمازسے وہ پیزیں مراد ہیں جن سے نماز فامد ہوجاتی ہے اور نماز کا دوباڑہ پڑھنا حروری ہوجاتا سبے۔ مفسدامت نماز پندرہ ہیں نماز کی حفاظست کے بیلے ان کا یا دکرنا منروری سبے۔

ا نمازین گفتگوکرتا مقوری می گفتگوکی جاسے یا زیادہ مرحال میں نماز فیار دیمو مباسئے گی اور نماز کا نوٹانا منروری بنوگا، گفتگو کرنے کی یا بنج صورتیں ہوسکتی ہیں :

• پہلی صودست ہ۔ کہی آوئی سسے خود باست کی جاستے یا اس کی باست کا ہمالی صودست ہے۔ کہی آوئی سسے خود باست کی جاستے یا عربی زبان میں باست کی جاستے یا عربی زبان میں باست کی جاستے یا عربی زبان میں ، یا خود قرآن باک سے العاظ میں ، ہرصودست میں نماز فامد یوجائنگی مسٹندہ

یکی نامی شخص سے قرآن سے الغاظ پی کما پیجٹیلی خصدِ الکتامیے۔ یاکسی خاتون سے کہا یائڑیئم افائی لِوَیِّلْتُ وَاسْبِحُدِی وَابْرَیْمُ الْاَبْرِیْنُ لِوَیِّلْتُ وَاسْبِحُدِی وَابْرُکِیْ مَعَ الرَّاکِیِ اِنَ سِیْهِ

· یاکبی ما نیولسے سے قرآن سے الغاظ یں بوجیا، فاکن تُکُ هُبُوُن یہ العاظ یں بوجیا، فاکن تُکُ هُبُوُن یہ اللہ ال یاکبی کو مکم دیا ، اِقْدُرُا کِتَابِکَ یَکُ

اے آسے پہلی اٹی گآب ہجڑو۔ کے آسے میم اپنے ہوں دگاری فرما نیروادد ہو، اس کے مشور سجدہ ریز دہنا اور مختلنے والوں کی معیست بیں اس کے صنور جبکی رہنا۔

سکه پستم کهاں مادسے ہوہ سکه اپنی کتاب پڑمو۔

ياكس سدر رئع وقم كى خبرس كريا تَأبلني وَإِنَّا إِلَيْهِ رَا جعُونَ برُه ويار يأكس كى يجينك سنى اور مُرِّحَمُكُ اللَّهُ اللَّهُ كُمر ما \_ ياكونى تتحب كى يات شنى اور سُبِعُمَانَ أَلَلْهِ كِهِ ديار ياكونى خوشى كى جرستى اور " ٱلْحُدُنَّةُ يِلَّمِهُ كَهِر دِيا... یا کسی پر نظر پڑی کہ وہ کوئی نازیا باہت جمہ رَاسے یا کوئی بہوہ حرکت كررَباب اوركنه ويا " أللن يُهْ بايك " یا کمی کو سکام کیا ، یا سکلم کرسنے واسے کا بواب دیا۔ یا نماز سے باہر کسی سنے دُما مانگی اور دُماسُن کر 'امیان ممار يا الشركا نام س كر جَلَّ جَلَاكُمْ كِا-یا نبی اکرم منی انتریک وسلم کا نام سمسنا اُور درود نشرییت برمولی سه ایک می ما تون می است. برمولی سه ایک می ما تون سرے کو گرستے دیجا اور بیم التدکیرہ یا۔ غرض بیرکر کسی طرح بی اگر کسی مشخف سیسے گفتگو کرلی یا اس کی مسیسے حرکت یا باست پر متوجر ہوکر کوئی ہواہے دسے دیا، تو نمازٹوٹ پیلے کی اور دوبارہ پڑمنی ہوگی۔ • دوسری مورست:- کمی مانوسسے متوجه بور کر کر که دیا، شلا ناز

پر منے میں نظر بڑی کر عرفی یا بلی کھاسنے کی چیز میں منہ ڈوال دہمی ہے اور اس کو ڈاسنٹنے اور بمگاسنے سکے بیٹے کچہ کہر دیا ، اس صورت میں بمی نماز فاسد ہو جائے گئے۔

• پاپنوپ مورت در کوئی شخص ما است نمازیس کسی و در سے شخص کو جو قرآن خلط پڑھ رُہا ہے لخر وسے وسے دسے ، میاسیے بیر شخص نماز بڑھ دیا ہو یا نماز سے یا ہر تناوت کردَیا ہو، نماز قام دیوما ہے کی بال اگر خلائے ہے

له اس کامطلب بیسید کر آگریمی اتفاق سے ایسی خلفی ہوجائے تو نمازف اسد منہ ہوگا ہے تو نمازف اسد منہ ہوگا ۔ منہ یرکہ کوئی تعدماً ایسا کرسے سنگے اور اس کی حادث ڈال دسے ، کم رکوع و سبح دیں یا تعودو قیام میں ہو جائے دکرہ دُما کے الفاظ بھے تنظیم نے تو یہ برگزم ہمے نہیں۔ برگزم ہمے نہیں۔

والانود اس شخص کا امام بوتو نقر وسیت مشید نماز قامدند بموگی-اوراگر معتدی قرآن پس دیچه کرلتردی، یا دوسری شخص سیم بمی من کرلین امام کولتر دست تواس کی نماز قامد به و جائے گی اور اگرامام لقربے سے توامام کی نماز بھی فامد ہوجائے گئے۔

ا مالت نمازین قرآن پاک دیجوکر تلاوت کرنا، اس سے بی

نماز ٹوٹ ماقی ہے۔

س خرائطِ نمازیں سے کوئی شرط ختم ہوجائے جاہے وہ نمازی محمت کی شرط ہویا ممازے وہوب کی بہرحال نمازٹوٹ جائے کی خلا محمارت ہاتی مذر اسے ، وضو ٹوٹ جائے ، یا خسل کی حابت ہوجائے یا حین کا خون ہمجائے ، یا خسل کی حابت ہوجائے یا حین کا خون ہمجائے ، یا کھرے بجس ہوجا بی یا جائے نماز بجس کوجا کے ایک خواس کے بغیر کوئی تنا ہے منہ چیرے ، یا سرکھا جا اور اتنی دیر کھرا ڈرے جنتی دیر میں رکوئ یا سجدہ کیا جائے ، یاکسی وجہ سے ہوش وجواس جائے ، یک دورہ پڑھائے اور ہے ، ہوشی کا دورہ پڑھائے یا کسی وجہ سے ہوش وجواس جائے تر ہیں کی یا دورہ پڑھائے ایک وجہ یاکسی وجہ سے ہوش وجواس جائے تر ہیں کی اور ہے ، موشی کا دورہ پڑھائے یا کسی وجہ سے آدی مدربوش ہوجائے گی ۔

﴿ فَرَائِينَ نَمَازَيْنَ سِي كُونَى فَرَضَ جِعُوثُ مِا سِي عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّلَّ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

نضداً ہوہر مال میں نماز دوبارہ پڑھنا مر*وری ہے۔* هلائی داجیات نمازیں ہے کوئی ایک یا سب قعداً بچوڑ دینا۔

﴿ واجاتِ نماز مجوسے سے بچوٹ گئے لیکن سجرہ بہوہیں کیا، تب بھی نماز لوٹانا منودی ہے۔

ب کسی عاد اور میچ مزورت کے بغیر کھانسنا، بال اگر کسی بمیاری

کی وجرسے بے اختیار کھائٹی اکھائٹی اکھائٹی کے امام اپنی خلق میافت کرنے کے بیئے کھائٹسے، یا کوئی کھائٹے۔ یا مقتری اِس بیٹے کھائٹس شے کہ امام اپنی خلق مجھ نے، یا کوئی اِس بیٹے کھا تسے کہ لوگ مجھ لیس کہ وہ نماز پڑھ دیا ہے تو ان صورتوں میں نماز فاسر مزیموگی اور اگر اِس طرح کی کسی میرے صرور ستا ور معذوری کے بیے کوئ کھا نہے تو نماز ٹوٹ میائے گی۔

(۱) کسی کی وقم یا تکیست و در درشد پر معیب بندی که و بکا کرنا ، یا افت، اوه ، اینه یا کوئی اور در وانیجز کواز نکالنا، اس سید بی نمازوس مارد می برای که اور در وانیجز کواز نکالنا، اس سید بی نمازوس مارد که مارد کرد کار البته بدا نمیتاری میں بمی کوئی کواز نکل کی یا خودب خداست لرزکر ، یا جروس کی کویا د کرکاکر کوئی روست کوئی رو پرشد ، یا جراس کوئی روست کوئی روست سے شدید متا شر بوکر کوئی روست سے شدید متا شر بوکر کوئی روست سے شدید متا شر بوکر کوئی روست سے یا ہوئی داری میں نمیاز فام در نروسی می است توان مورتوں میں نمیاز فام در نروسی ۔

و نمازی مالست میں تعداً یا بھونے سے کچے کما ہی سے است کے کمالی یا بھانتے ہیں کوئی کھا سے کے کھائی یا بھانتے ہیں ہوئی کھائی یا بھانتے ہوئے کھائی ، ہر حال میں نماز فامد ہوجا ہے گئی ، ہاں اگر کھی واتوں میں سے کوئی معمولی ما دیزہ ہو ہے ہے کہ واست سے کم ہونکلا اور نمازی سے نماز فامد شریری ہے۔

ا کی عزیر کے بغیر نماز میں ، پہند قدم میلنا نمپر نا ، اِس سے بمی نماز فار در ہوجاتی ہے۔۔ نماز فارید ہوجاتی ہے۔۔

ا عمل کیر کرنا۔ مینی کوئی ایسا کام کرنا ہیں کو دیجہ کرتے ہے والے ہے ہے۔ یہ بھی کرنے کرنے کے کرنے کے ایسا کام کرنا ہیں کو دیجہ کرتے ہے والے یہ بھی کریٹھنے والے یہ بھی کریٹھنے نازنہیں ہڑھ مہاہے یہ شالا کوئی دونوں ہا تھوں سے کہوں ہے درمست کہتے ہے گئے یا کوئی خاتون نمازیں ہوئی باند سے یکے ،

یا نمازی مالت پس بیجے نے دود مدپی لیا۔ توان مورتوں ہیں نمازٹوٹ سائے گئے۔

ال قرآن بائے کی تلاوست ہیں کوئی بڑی غلطی کرنا، جس سے معنی بدل جائیں ، یا بجیر جس سے معنی بدل جائیں ، یا بجیر بیں کسی نے افتد سے العند کو کھینے کر پڑھ دیا تو نمساز فامر ہوجائے گئے۔

(P) بالغ اوی کا قبیعتمد مارکریا اواز سے بنسنا۔ (P) کسی دیوار برکھ بھا تھا ، یا کوئی پوسٹر رسگا تھا ، یاکسی خط

پرنظر دری اور زبان سیے پڑولیا تو تمازٹوٹ مباشدگی ، بال اگرزبان سے پڑسے بغیرمطلب سمرکہ لیا تو تماز فاسدنہ ہوگی –

(۵) عورت کا مرد کے برابر کھڑا ہونا بشرطیکہ وہ اتنی در کھڑی کہ استی ہے۔ استی در کھڑی کہے استی در میں ایک سمیرہ یا رکوئ کیا جاتا ہے تو نمازٹوٹ جائیگ کا اگر کو ڈھے ایسی کم میں اولی کھڑی ہوء یا حورت اسی کم میں اولی کھڑی ہوء یا حورت میں کے حب کی طرت رخبت نہ ہوتی ہوء یا حورت ہیں کھڑی ہو جائے کہ میں درمیان میں بردہ حائل ہوتی نماز فا سرنے ہوگی۔

## مكروياست تماز

مکود بات نماز سے مراد وہ چیزی ہیں جن سے نماز فامد تو نہیں ہوتی البتہ مکروہ بروجاتی سے اسلے ان چیزوں سے بہنے کا بھی اہتمام کرنا چا ہیئے۔ مکود بات نماز اٹھا کیس بین

مکروبات نماز اٹھائیس<sup>کا</sup> ہیں: آک کیڑوں کا معرص طریعتے ہے مناؤ ن بہنزا، مثلا کہی تے

سله ایسلے کہ العند کو کینے کر ہے۔ کی صورت پی مستے ہوں گے کیا اندہ ہے۔ بڑاہے۔ سله مسجوں ہیں ایسی جگہوں پر کچھ بھتا یا پوسٹر بھانا مناسب نہیں جہاں نمازیوں کی سید اختیار تکا و پہنچی ہو۔ مربر بیا در ڈال کردونوں طرف یوں ہی لٹکائی شائے پر تہیں ڈائی ہ یا قرالی ہ یا قرالی ہ یا میں اور سیروائی کی آسینوں میں یا تفود اسلے بغیر او تہی کندھے پر وال ای استینوں میں یا تفود اسلے بغیر او تہی کندھے پر وال ای اسلے دونوں کنا سے دائی سے دائی سے دونوں کنا سے دائی سے دونوں کنا سے دائی سے دونوں کنا سے دونوں کنا سے دونوں کنا سے دونوں کا سے دونوں کنا سے دونوں کا سے دونوں کنا سے دونوں کا سے دونوں کا دونوں کا سے دونوں کا دونوں کا سے دونوں کا دونو

ا کپڑوں کو گردسے بچانے کے لئے سمیٹنا یا ہاتھوں کا بھاؤنا،یا سیدسے کی میگر سے کنگریاں وغیرہ ہٹانے کیلئے باربار بجو کھنا یا ہاتھ میلانا۔

(ا) اسینے باکسس ، ڈاڈھی ، بٹن ، مرسے بال یا دانتوں سیسے کمیلنا یا منہ میں انگل دینا یا حالت قیام میں کلائی نیراثگیاں بجانا یا سیطروت بدان کمیانا یا منہ میں انگل دینا یا حالت قیام میں کلائی نیراثگیاں بجانا یا سیطروت بدان کمیانا۔

ایسامع ملی باسس وغیره بهن کرنماز بژهنا، چس کوپهن کراوی از ار ایا که علی اور سوسائی شیل مبانا بیسندند کرسی، مثلاً بعض لوگ بازار ، یا کهی عبلی اور سوسائی شیل مبانا بیسندند کرسی، مثلاً بعض لوگ کسی بیستی کی ٹوپی مربر دکھ کر نمیاز بڑھ سیستے ہیں ، بعض تنکوں کی گھٹیا ٹوپی اس خاطر مسجد میں دسکھے دسیستے ہیں ، حالا بحد ایسی ٹوپی پہن کرکسی محفل میں مشرکست وہ ہرگز گوارا نہ کریں سے۔

(ه) سفستی اُورب پروائی پی سنگے سرنماز پڑھنا، اگر گھری عاجزی اُورخاکساری کی وجہ سے سنگے سرادی نماز پڑھے تومکروہ نہیں ہے لیکن سجد اکورخاکساری کی وجہ سے سنگے سرادی نماز پڑھے۔ بیس جسے کہ پولیسے کہ پولیسے کہ پولیسے کہ پولیسے کہ پولیسے کہ پولیسے ہاکاسس سے اکواست ہوکر نماز پڑھے۔

(ا) بیشا ہ ، پاخانہ یا نوق ویزی کی ماجت ہوسے کی مالت میں

سله اگرایک بار پاتھ سے کنگریاں وغیرہ ہمالیں ، یا متہ سے بچونک کر جگرصافت کرلی توکوئی مضائعۃ نہیں۔

سله ان چیزوں میں اکثر لوگ مبتلا ہوستے ہیں تومبسے ساتھ ان سے پینے کی کوشن کرنی چاہیئے اور اس کا میچے طریع ہی سے کہ اومی شعور کے ساتھ نماز پڑھے اور ول میں ختوع و خفوع پربدا کہ ہے۔

منرورست رفع کیئے بنچرنماز پڑھنا۔

( ) مردول كو الين بالول كا بورًا وقيره با نده كر تمازير منا

انگلیال بینخانا یا ایک یا تفلی انگلیال دوس ایمی انگلیوسیں ڈالنا۔

انازیس کم یا کوسلے پریائندر کمنا۔

ا قبلے کی طرف سے منہ مجیر کریاکن انجیبوں سے بخیر کہی شدید

مرورت سے اِوم اُوم ویجنا۔ (۱) سجد صیں دونوں کلایٹوں کو کہنیوں تکسے زبین سے تکا اپنا۔

الله مركس اكسيك آدمی كی طرفت نماز پژمنا بونمازی كی طرفت منه يك

الاست الور

امام کا تحراب کے باکل اند کوا رہونا۔ اگر قدم محراب سے باہر دیوں اور میں ۔ باہر دیوں اور سجدہ وغیرہ محراب میں کرسے توسکومہ نہیں۔

الله المائي معكر سنكني ماكست يس مدروكنا اور تضدار بهائي بينار

(1) اسیسے کیرسے مین کرنماز پڑمنا جس پر مانداری تسویر ہو، یا اسے

مصلے پرنماز پڑمنا بیں ہی سمدے کی مگریا ندار کی تصویر ہو یا اسیسے مقام پرنماز پڑمنا بہاں سرکے اوپریا وائی بائیں ماندار کی تصویر ہو۔

(الله المل معت بي ميكم مويوت يوت يوي سيمية تنها كمرس بوكرنماز يرمنار

الم المق يا مرك الثان يسيعلام كاجواب دينا۔

(۱۸) کا تعمیں بندکر ہے نماز پڑھنا، اگر نمازیں بی نگانے اور خطوع و خطوع کی کیفیست پراکستے سیائے انجیس بندکی جائیں تو مکروہ مہنوع کی کیفیست پریاکستے سیائے انجیس بندکی جائیں تو مکروہ مہن بیس بلکہ بہتر ہیں۔

سله ایساکرنا مروند مردول کیلئے مکرہ ہسے بھوتوں کو کہنیاں زمن پربچی ہوئی رکھ کرنماز دیڑھنا چاہیئے۔ (۱۹) مرمن پیثانی یا مِرف ناک برسمده کرتا، یا نوبی کے کنارے یا عمامے ہے ہیں پر سمدہ کرنا۔

ا نمازی مالت میں کسی معذوری کے بغیر میتی مارکر میارزانو بیمنا یا دولوں یا تھ اور کھے زمین ہررکدکر اور دولوں ڈالوکھے سے کہ کے سینے

اور پریٹ سے نگاکر بیٹنا۔ (۱) کمی خرورت کے بغیرم دون امام کاکمی اُوسینے مقام پر کھڑا ہونا ، اگر بچھ مقتدی بھی ساتھ ہوں تو کوئی حرج جبیں ۔ اِسی طرح مقتدیوں كابلا مرورت اوسعے مقام پر كرا بونا مى مكروه سے۔

(٢٢) مالت قيام بن قرأت بودى كي بغير تفكك مانا أور يمكن ك

حالت میں قرآست بوری کرتا۔ (۲۳) فرض نمیازوں میں قرآئی پاک کی ترتیب کے خلافت قرآست كرنا، مثلاً بيلى ركعت مين وسُورة على حَنوا ملباً يرُحِي ماست أور دومرى دكعست مي " سُون ٥ تنبست يدا" يرحى ميلسي يا زيح مين كو في تين ايست والی مورة بھور کراس یاس کی متورتیں بٹرھالی ما کیں۔مثلاً پہلی رکعست بیل «مشوّع کا المناعمُون» پیڑمی اور دوسری بیل در متوبهٔ الکافرون پیڑمی اورزی پس « مُعْضُهُ الكوتر» مجوز دی بوتین ایست کی عورة سے ، إسی طرح یہ بحی مکرفرہ ہے کہ ایک مورہ کی پڑے ایسی مہلی رکعت میں پڑھیں بھر دو آیس میورکر آسے سے دومری رکھت میں کھ آیتیں میدلیں ، افد الى طرح بير بى مكروه سبے كم ليك ركعت بيں إس طرح وو موديس يو محصے مائیں کہ بڑے کی ایک سورہ یا ایک سے زیادہ حمد ٹی یا بڑی حموز دی مائیں یا دومری دکھست ہیں پہلی دکھست سے زیادہ لمبی قرآست کی جاسے یا نماز میں پر مصنے کے بیائے کوئی خاص متورہ مقرد کرلی جاسے اور ہمیت ہ،ی پڑھی مباسے۔اگر کھی مجھے ہے سے خلافیٹ ترتیب قراست ہومکے

تو مکرده نهیں که

الل نمازی منتوں میں سے کمی منست کا ترک کرنا۔

(۲۵) سمبست کی مالت می دونوں پیروں کا زمن سے اٹھانا۔

(۲۷) نمازمین آیتون یا مورتون یا تسبیحون کا انگلون پرشمار کرنا۔

الكرائي بينا ياستسنى إمارنا-

(۲) منهیں کے دیاکہ نماز پڑھنا، بشرفیکہ اس سے قرائت کرنے میں کوئی رکاوٹ منہ برواور اگر قرائت میں رکاوٹ بروتو بھرنماز منہ بروگی ۔ وہ مسور بیس بین میں نماز توڑ فیڈیٹا جائزیا وابیہ سیسے

ا نماز پڑھتے میں دیل روانہ بوسے نگی اور دیل میامان رکھا سیئے اور سیجے وغیرہ سماریس تو نماز توزکر میٹر جانا درست سے۔ ایک نماز رہ معتاجہ اور اس اور نماز توزکر میٹر جانا درست سے۔

ا نماز بشعت میں سانب ساستے آگیا، یا بچو، بوٹر، یا اور کوڈکے موڈی کیڑا کیٹروں میں میں گیا، تو نماز توزکراس موڈی کو مار دینا درست ہے۔

اور اندایشه سه کر اگر نماز تو گری اور بالتو جالور کو پیوسند سیلے بی ایکی اور التو جالور کو پیوسند سیلے بی ایکی اور انداز ایس میں اور انداز میں اور بی کو مند مجلکا یا تو بیر پیرا کر مار واسے کی تو

اس خون سے نماز توڑ دینا درست سے۔

اکرنماز پوری کرست قابل راماظ مالی تقعمان کا اندلیشد ہو تو نماز توردیا درست ہے ، مثلاً کوئی خاتون نماز پڑھ رَہی ہیں آور پولے میں اندی جراندی چراندی چراندی جراندی جراندی جراندی جراندی جراندی ہوئے ہے ۔ جس کے اُسلے یا جل جانے کا نوون ہے ۔ یا کوئی نماز پڑھ رَواسِ اللہ یا مسجد میں کوئی نماز پڑھ رَواسِ اللہ یا اندیس ہے یا کوئی خاتون گھری الیسی مجد رکھا ہے کہ پھری ہوجائے کا اندیس ہے یا کوئی خاتون گھری

اے واضح رسیے کہ بیرساری مورتیں مروت فرض نمازوں میں مکروہ ہیں۔ تزاویے کھیے۔ نمازیا دوسرے نوافل میں بیرساری مورتیں مکروہ نہیں ہیں۔

یں بڑرہ دری ہیں اُورگر کا وروازہ بندکرتا مجول گئیں۔ جس کی وحبسے پکھر ہیں، کتا، بلی، بندر گئس ایاب کہ ہوری ہوجائے کا خومت سیسے یا گھر ہیں، کتا، بلی، بندر گئس ایاب اُور اندلیٹ مسرت کہ کوئی نقصان کردے گا۔ غرض جن صورتوں میں کی قابل میاظ نقسان کے اندلیٹ کا اندلیٹ ہو، نماز توٹ دیٹا درست ہے، اُوراگر بہت معولی نقسان کا خومت ہوت موت میاز ہوری کر ایتا ہی بہتر ہے۔

موی معمان و موت بو یو پر مار پوی در بینا بن بهرسید.

(۵) اگر نمازی پیشاب پا خاسنے کا نور محسوس ہو تو نماز لور کر پہنے ماجست بوری کر بینی بیا ہے ہی وضو کر کے تماز پڑھنی جا ہیئے۔

(۹) کوئی اندہا کا دمی جا رہا ہیں اور اکسے کواں سے یا ندئ ہر کا ایسا کنارہ ہے جس میں گر جائے سے ڈوسیٹے اکد مرسے کا نوف ہے ، تواس کو بہائے نے نماز توٹر دریتا فرض ہے ، اگر فعال نواستہ وہ گرگیا اور زخی ہوگیا یا مرکیا تو یہ نمازی کہنگار ہوگا۔

ک المار پڑھے ہیں کی ہے کے گول یں آگ لگ گئ ، یا کوئی ادان پہتے ہیں کی ہیں ہیں گئے گئ ، یا کوئی ادان پہتے ہیں کا دان پہتے ہیں کی است بہتے گیا ، یا گھریں بندریا نگور آگا اورا ندلیئ اورا ندلیئ اورا ندلیئ ہے ہے تاہمی معسوم ہے نے تیز ہمری یا بیٹر وفیرہ یا تھ میں اُٹھا لیا۔اورا ندلیثہ ہے کہ اپناکوئی محنو کا طب سے یا کسی دو مرے ہے کا اِٹھ بیکر کا اُٹ ہے ، یا ریل اُور موٹر وفیرہ سے کہی ہی جا تا ہی پر کوئی موذی ور ندہ محلہ آور ہوگیا ہے فاکو یا بیٹمن زخی کر رہا ہے ، یا کہی پر کوئی موذی ور ندہ محلہ آور ہوگیا ہے فاکو یا بیٹمن زخی کر رہا ہے ، یا کہی پر کوئی موذی ور ندہ محلہ آور ہوگیا ہے فرض اس طرح کی تمام معود توں میں ہفت درسیدہ کو تبا ہی اور طاکست غرض اس طرح کی تمام معود توں میں ہفت درسیدہ کو تبا ہی اور طاکست سے بچا ہے ہے گا تو سخت

سله قابل کاک نقعان کا اثدازہ برخمن نود ہی کرسکتاہیے وسیسے عام طور پر ہیں بیالیس پیسے کا نقعان قابل لماظامی سیصہ

اگر مال، باید، دادا، دادی، تانا، نانی کسی معیبت بس یکاری توان کی مدد کو پہنچے ہے ہے فرض نماز کو توردینا واجب سے، اوراگران کی مدیسے کے قربیب کوئی موہود ہو یا وہ یوہی بلامنرورست بُلا نسب بهول تو مجرفرض نمازن توژنا باسبینے اوراگرنش یا منست نماز پڑھ زبا ہوا ورانہیں معلوم نہ ہو کہ بہ نماز بڑھ دکا سبے اور اسبے ہیں بغیر تہرے منرورت سے ہین مبلائی تنب یمی نماز توٹر کر ان کی بات کا بواب دینا واجب ہے۔

# تمازير سن كايوراطس لقير

جب نماز بڑھنے کا إراده کري توبہ ہے اطمینان کر بہے کہ شرائط نماز میں سے کوئی شرط کم تو نہیں ہے، بھر بھوئی کے ساتھ خدائ طرف متوجہ بھو بھو ہوں کے ساتھ خدائ طرف متوجہ بھو بھوکہ بہر کھو ہے کہ آپ خداے صفور میں کھڑے ہے ہو توجہا کو سیسٹنے اور کا مل بھوئی حاصل کرنے کے کہ ایسے دعا ماتھ یہ دُعا بھی پڑھ ہے ہے۔

رَبِّ وَجُهُتُ وَجُهِنَ إِلَى إِلَى فَطَرَالسَّلُوبِ وَ الْأَثْمُ صَ حَبِينَ وَحَبُى الْمَانَ الْمَشْوِكِينَ وَإِنَّ صَلُوقٍ الْأَثْمُ صَ حَبِينَ وَحَبَا أَنَا مِنَ الْمَشْوِكِينَ وَإِنَّ صَلُوقٍ وَنُسُكِئُ وَحَيْدًا ى وَمَهَا إِنَّ بِلَهِ دَبِيَ الْعُلْمِينَ وَكَا الْعُلْمِينَ وَكَا الْعُلْمِينَ وَكَا الْعُلْمِينَ وَمَثَا الْعُلْمِينَ وَمَثَا الْعُلْمِينَ وَمَثَا الْعُلْمِينَ وَمَثَا الْعُلْمِينَ وَمَثَا الْعُلْمِينَ وَمَعَا الْعُلْمِينَ وَمِنْ الْعُلْمِينَ وَمَنْ الْعُلْمِينَ وَمَنْ الْعُلْمِينَ وَمَنْ الْعُلْمِينَ وَمَنْ الْعُلْمِينَ وَمَنْ الْمُثَلِمِينَ وَمَنْ الْمُثَلِمِينَ وَمِنْ الْمُثُلِمِينَ وَمَنْ الْمُثُلِمِينَ وَمَنْ الْمُثَلِمِينَ وَمَنْ الْمُثُلِمِينَ وَمَنْ الْمُثُلِمِينَ وَمَنْ الْمُثُلِمِينَ وَمَنْ الْمُؤْلِمُ الْمُثُلِمِينَ وَمَنْ الْمُثُلِمِينَ وَمَنْ الْمُثُلِمِينَ وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُثُلِمِينَ وَمُنْ الْمُثُلِمِينَ وَمُنْ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُثُلِمِينَ وَمُنْ الْمُؤْلِمُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( القران )

" یس سے بوری میمون کے ماتو اپنا دُرُخ اس ذات کی طرف کر ایا ہے ہیں سے اسمانوں اور فیٹن کو پردا کیا ہے، اور پر اُن لوگوں ہیں ہے ہیں ہوں بواس کے ماتو شرک کرتے ہیں مینینا میری نماز اور میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت اشدی کے سیانے سے بوسارے عالمین کا دیسے ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے اس کا کوئی ساجی نہیں ہے اور میں الماعت گزاروں ہیں سب سے بہلا الماعت گزاریوں ہیں برادان

کیجے کہ آپ فلال وقت کی تمازیوں سے بڑی اُور اتنی رکھیں پڑھ سے
ہیں، نیست تو درامس دل کے ارادے، ی کا نام ہے اور بی خروری ہے
البتر آپ اس إرادے کا انجسار اگر لفظوں میں زبان سے بھی کرد یں توہیم
ہے مثلاً ریرکم میں مغرب کی تین رکھت تماز پڑھتا ہوں" اور اگر امام کے
بیجے نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ نیست بھی مغرود کریں کہ میں اس امام کے
سیمے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نیست بھی مغرود کریں کہ میں اس امام کے
سیمے نماز پڑھ رہا ہوں تا ہوں تا

ہے۔ کمڑے ہوئے میں خیال سہے نہ تو یاسکل تن کر کمڑسے ہوں اور

مله زبان سيرنيت كا اظهادكرنا بهتر توسيد ليكي اس سكرين بس اتنابكنا بالكل كافي بسب، كه ميں فسلاں وقست كى اتنى دكھتيں پڑھتا ہوں مشلاً، ظهر كھھ بهار دکوست فرض پیرمثنا بون ، اورمنست یا نغل بهوتو به کهنا کر ظهر کی دودکعست سنت یا نغل پڑھتا ہوں اس کے علاوہ جو نیست کی لمبی عبارتیں عام طور برمشہور ہیں وہ جبرمنرودى بيس بلكربعض اوقسات توان ستص نساز بيس خلل مجى پرتاسيديمث لأ ایک شخص امام سے پیچے مٹروع سے موبود ہے، اقامست ختم ہوستے ہی امام سنے تو پجیر تخرمید کہ کرنماز شرفرع کر دی اور یہ نیست کی خواسے عبارت اوا كرين بي مكازيا، ينبر يكريجيراوالي من امام كرسات الركت سے مودم ركا ، يا مثلاً امام ركوع ميں ہے، معتدى تجيرتحريم كهدكر ركوع بى مشريك بوسكت بسي وه كمرًا بوا نيست كى عبارست ومرار باسبطور رکوع سے اٹھ کر قرسعے میں آگیا۔ اور وہ دکھست اس کو نزمل سکی ۔ اِسس سیلے مناسب یہی ہے کہ نیت کے بیر محنظر الغاظ ہو متروری ہیں ان کے ادا کرنے براى اكتفاكيا مائے اور تواہ مخواہ غير مرورى اصلفے كرے استے كويريشانى میں مبتلا بہ کیا جائے۔

نہ ہمک کہ بلکہ ہم کو اپنی مالت ہر ہجوڈ کر سیسے کوئے۔ ہوجا کیں ، اُور پیروں کے در میان کم اوکم چارانگل کا فاصلہ صرور ہو۔ نگاہ سجدے واوں متام پررکھے اور نیست کے ساتھ ، کی شاگار سکتے ہوئے دونوں ہا تھ کا نوں بک اس طرح اُسٹا گئے کہ ہا مقوں کی مہتیبلیاں قبلے کی طرف رہیں اور انگلیاں اپنے مال پرکٹ دہ تربیں ، اور مجر دونوں ہا تھ نافت رہیں ، اور مجر دونوں ہا تھ نافت کہ دائیں ہا تھ کی تہتیبی ہائیں ہا تھ کی ہے ہوئے کہ دائیں ہا تھ کی تہتیبی ہائیں ہا تھ کی ہوئے پر رہیں ، اور داستے ہاتھ ہا تھ کے انگو شھے اور جھوٹی انگلی سے ہائیں ہاتھ کے انگو شھے اور جھوٹی انگلی سے ہائیں ہاتھ کے انگر کے اور جھوٹی انگلی سے ہائیں ہاتھ کے انگر شھے اور جھوٹی انگلی سے ہائیں ہاتھ کی کلائ پر کل ہوئی میں دور ہوئی دیا ہا ہے انکہ ہائی ہوئی ہوئی شنا پڑھے :
میں جو بچی زہیں ہے ہاتھ ہائی سے ، می ہو دعا یعنی شنا پڑھے :

سَبُحٰنَكَ اللَّهُمُّ قَدْ يَحُهُ اللَّهُ وَيَحُهُ اللَّهُ مَا مَاكُ وَتَعَالَىٰ جَدُّ لِكَ وَلاَ إِلَّهُ خَنْدُكَ عِنْ اللَّهِ عَنْدُكَ مِنْ اللَّهِ عَنْدُكَ مِنْ اللَّهُ عَنْدُكَ مِنْ اللَّ

کے اہل حدیث کا مسلک ہے ہے کہ مرواور حودت دونوں سیننے ہریا تھ با تھیں اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں شانوں تک یا تھ اُٹھا ٹیں۔ کے ابل حدیث اس کے بجائے ہیر دُعا بھی پڑسستے ہیں ،

اللهم بَاعِنْ بَيْنَ وَبَائِنَ عَطَايَاى كَنَابَاعَدُوتَ بِاللهُمْ بَاعِنْ بَيْنَ وَبَائِنَ عَطَايَاى كَنَابَاعَدُوتِ بَاللهُمُ لَعْتَى مِنَ الْخَطَايَاكَ كَنَابَاعَدُوكِ النَّهُ مُ لَعْتَى مِنَ الْخَطَايَاكَ النَّاقِي النَّوْبِ الْمَامِنُ وَالْمَعْرُوبِ اللَّهُمُ الْعُصِلَ الْخَطَايَا كَاللهُ النَّوْبِ الْمَاءِ الْأَبْهُمُ إِعْسِلَ خَطَايَا كَ بِالْمَاءِ وَالنَّالُحُ وَالْبَرْدِ-

"اسے امتدامیرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان اتنی دوری مرب کے درمیان اتنی دوری مشرق اور میرب میں ہے اِکے اللہ محے گنا ہوں سے اسلامی کا ہوں سے اسلامی باک ما ان کردے جسلام سفید کھڑا میل کچیل سے معا ان سخوا ہوجا تا اسلوم باک معا ان کردے جسلام سفید کھڑا میل کچیل سے معا ان سخوا ہوجا تا اسلامی کا ہوں کو بانی اور ہون اور اُولوں سے وحو دے "

" تو یاک در ترسے اے اسرا اور تو ، ی تعربیت کے لائن ہے بركت اور بلندى والاسه يترانام اور تيرى شان بهت اوتي سب اور ترے بواکوئی عادت کے لائق نیس "

اَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْظِينِ الرَّجِيمُ لِهِ الدليسُ جِراللّٰهِ اَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْظِينِ الرَّجِيمُ لِهِ الدليسُ جِراللّٰهِ

الرَّحْلِنِ الرَّحِينِيِّ بِرُّبِيعُ-

مؤرة فالتحوقرأست قرآن

مهرمورة فانتح يروكرا من كيم اوراب معتدى بي توشنادك بعد خاموش رہ کر امام کی قراُست سننے سے اور بیب امام ہورہ فالتحہ ختم کرسے تواہمستہ سے این سمیے میرقرآن کی کوئی مورۃ یا پچھ الم ينبي برسيف كم الم تين مجوفي الينبي صرور برسيف-

ركوع كرنا

قرائت كرين \_ كين الله أكْبَرُ كِيِّ بيوبُ ركون مِن جاري ركوع من بالمحمنون برركد كركشاده أنكيون سي محنون كو يحريبي اور وونوں ہاتھ میدھے ستنے ہوئے دیکئے۔ چھکنے میں خال ریکے کرنز تو

اے میں پناہ ما بھتا ہوں انٹد کی مردود شیطان سے۔ سه سروع الله ك نام مع يبيت تياده رحم كرنيوالا اور مبريان س سه الي مديث امام مے يميري امير آبسته مورهٔ فاتح راست بيں۔ که جن نمازوں میں قراَست بینداکواز سے کی جاتی ہے ان میں اہلِ صدیت امام ك يعي بلندا وازسم أين كمت بي -هه ابلِ مدریث رکوع میں مائے وقت کرکوع سے ایمنے وقت اور دورکھوں کے بعدتيمري ركعت كيلي كوست وقت فع يدين كرته بي يعنى شانون مك يا توانحات بي

سرکمرسے پہت زیادہ نبھا ہو جائے اور نہاد بھا سے بلکہ سراور کمرایک سلح میں باسکل برابر رسبے اور سجھ سمھر کر کم از کم تین بار بیر دعا پڑھیے۔ تسبیح رکوع پڑھٹا

سُبِعُانَ مَا إِنَّ الْعَظِيمُ لِهِ

تین بارسیدناند پارخ ، مات، نویا آونز زیاده مبی پژه سکتین لیکن تعداد بهرمال طاق بوتی میاسیشے۔

و مرده رکوع کے بعد سیَعَ اللّٰہ اِنْ جَهُ لَا يَعْلَى مِنْ مِنْ اللّٰهُ اِنْ جَهُ لَا يَعْلَى مِنْ مِنْ الْمُعْ مرسے ہوجا ہے اور مائند سکتے جو فردیمے اور مرتقید مرجمے زبنا الگ الحی ایمی م

اله باك سے ميرا برقر وكار عظمت والار

الى مدريث الما كالمسك يرما بى برست بي -اود يه بى مديث سے ثابت -شبطن لف الله م رَبِّنَا قديم كِي لف الله م اغفِرُ لئ -« في ك برترب تواست الله م معند مدارست دب مدون ولين كا

مستخ سبے، اسے المدمیری منغرت فرما و۔۔۔ "

سه نیاده تعداد پرتیس پرمنا ای وقت مناسب سے جب آئی تها نماز پرو دسے جون ا ورجب آب امامت کرہے ہوں تو مفتدیوں کا خیال رکھیے اورتیس اتی زیادہ نہ پڑسے کے مفتری پرلیشانی محسوس کریں۔

یه خواسنے اس شخص کی مسمن ہی میں سنے اس کی تعربعینہ کریں ۔

که اسے بماسے دہتمام حمدون توبیت تیرے بی بی ہے۔

ابل مديث اس موقع پر:

رَبَنَا لَكَ الْحَلْ مَع بعد ﴿ حَلْ الْكِيْدُ الْحَلْ الْمَالِدُ الْمُسَازَّكَا فِيهِ (بهت مِي زياده يأكيزه تعريفيں اور بركت بمبرى تعريفيں) بمي پڑستے ہيں ۔ "

ا كراب معتدى بيون تومرون « رُيِّنَا لَكَ الْحِيلُ " بِرُسِينَا الرامام بون تومرون "مَهِمَ اللَّهُ لِمِنَ حَمِدًا كُلَّ " يَرْضِعُ الله الْكِلِّم يَرُصُ مِهِ اللَّهِ الْكِلِّم يَرُصُ مِهِ اللَّهِ توكتيح اور تخيد دوتول برسيعت سچدہ کرنا

اس کے بعد بجیر کہتے ہوئے مجدے میں جائے ہمجد اس کمرے کیے كرسك دونوں منت زين برر كيئ ، مجردونوں باتد ، بجرناك مجر بيشانى ، پہرہ ووٹوں ہتھیلیوں کے درمیان رسبے اور اگوسٹے کان کے مقابل رہیں یا تعوں کی انگلیاں ملی ہوئی رہیں اورسے کا درخ شخلے کی طرون کئے دونوں کہتیاں اور کلائی زمین سے امٹی چوٹی رسے کہنیاں پسلیوں سے بمى الكريه بي اوربيت بمى دانول سے الكر تئے سے اور زیمن سے اتن اومنیا ہوکہ بحری کا سجوٹا سا بچہ ورمیان سے تکل سکے، اور دونوں پہنیٹر انتكيوں کے بہمارے زبین برسیحے رہیں اُٹھیں بنیں اور پیرکی انتخیوں کا رخ نبلے کی طروت دسیے۔

سَبِيهِ مِن كُم أَرُكُم بَين مرتبر سُيتَحَانَ سَرَقِهِ الْأَعْلَى عَلَيْ الْأَعْلَى عَلَيْ الْمُعْبِرِهُم

برسيعة\_

سله ابل مدرث اس دعا ہے بجائے، وہ دُعا بمی پڑھتے ہیں میں کا وکرد کوع كے ذيل ميں آيا بيني سُبْطُمَا كَاللّٰهُمَّ رَبُّنَا وَيُحَالُكُمْ اللّٰهُمَّ الْمُعْمَ إِنَّ اللَّهِمْ ين اور بمي بهت مي دعا أي منعول بين مثلاً سُبُون و قُلُ وُس ، رَبُّ الْكُلَائِكُمْ وَالرَّوْجِ " إِك وبرترب عيب فرشتون اور معن الاين كا پرورد كار" إيروُعا ٱللَّهُمَّ اغْضِ ۚ إِنْ ذَنْبُكُ كُلُّكُم ۚ وَقَدَى وَجِلَّهِ وَأَقَالَهُ وَاحْبَهُ ۚ وَعَلَانِيتُهُ وَسِورً كا \_ " اسْد الله ميرسد ماست كناه بچوسته، برسد، بيل كم يعد ك کے تھنے کمن دے ا

حكسه كرنا

يم بجر بكير بهت بوسة بيل بيثاني مجرياته أنما كراطمينان سيبير جائے۔ بیٹنے کا طریقیر میرے کردایاں ہیر بوستوم کھڑا میکئے اور بایاں ہیر بحاكراس ير دوزانو بموكر بين ما سيئه الدونون باتم دونون زانوول پراس طرح دسکینے کران کی انگیاں محتنوں پر ہول ، میر بجیر کہتے ہوئے دومرسے سجدے میں ماسیئے اور سہلے سجدے کی طرح دومراسجدہ بمی شیخے، دونوں سجدسے کہتے ہے بعد بجیر کہتے ہوسئے دوہری دکھنت کے بنے سیدم کوسے ہوجا سے اور میربیم الداور مورہ فاتحہ اور قرائت کرے دوسری رکعت بوری کھٹے۔

قعده كرنا

میریهای رکعت کی طرح رکوع ، قوم ، سیکره ، میلسه سیخ اور دوم سے سجد سے انٹوکر تعدیدے ہیں بیٹر مائے۔ تعدیدے ہیں بیٹے کا طریقہ وہی ہے ہوسلے میں جھنے کا بیان کیا گیا ہے ، معراطینان کے ما تو مجر عركر تشد پرسیئے۔

سله بسلسے کی حالت ہیں ب<u>ڑھنے کے لئے بمی</u> حدمیث میں وُعا بین اُتی ہیں ، اور ابل مدمیث ان دماؤں سے پڑھنے کی تاکیدکرستے ہیں، شلا یہ دُما پڑسے۔ ٱللَّهُمَّ اعْتَفِي لِيَّ وَارْحَمَّنِيٌّ وَاهْدِهِ فِي وَعَسَافِئِيُّ وَأَرْمُ قُنْتِي ٓ ﴿ الوِداوُرِ )

"اسے اللہ میری بخشش فرما، جھ پررہم کرایٹے بالیت ہے، مجھے ما قِست عطا فرما، اور مجھے دوزی عنابیت کرے

سے اہل مدمیث کا خساک ہے ہے کہ پہلی اور تمیسری رکعت میں دونوں سجک رسے كرنے كے بعد فرا بيند كرم كرا بونا عامة يوسياكم أي كوابونا مح نہيں۔

تشهديرهنا

التَّحِيّاتُ اللّهِ وَالصّلَوْتُ وَالطّبِيرُ وَالسَّهُ اللّهِ وَالطّبِيّاتُ السّاكُمُ عَلَيْكَ اللّهِ وَبُوكَ اللّهِ وَبُوكَ اللهُ عَلَيْكَ اللّهِ وَبُوكَ اللّهُ اللّهِ وَبُوكَ اللّهُ السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِا لللهِ الطّبلِحِيْنَ الشّهُ لُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

"ساری نترینی، ساری عبادتین، اورسناری پاکیزه باتین الله کارسناری پاکیزه باتین الله کارست بین اسلام الو ایت پر است بی ا اوراس کا درست اور برکتین بهون آب پر، اورسنلامتی الو بم بر اوراشد کے سار اور برگتین بهون آب بر، اورسنلامتی الو بم بر اوراشد کے سار ای نیک بندے ایک بندے اور اس کے دمول بین گوا بی دیتا بهون که محر الله کے بندے اور اس کے دمول بین گ

لا إلى اكبر كا الكار كالم كالما المراد المراد الكور الكار كالما كالملتم الكور الكار الما كالملتم الكراور دومرى أنگيوں كو بندكر كے كلم كى انتخى آسمان كى طرون الممساكر اشارہ كيجئے اور إلاً اللّٰه كيمة وقت كلم كى انتخى كرا ويبيخ اور بهر سكام بميرسكام بميرسدے كے وقت تك المكار الكار كار الكار الكا

اگر بیار رکعت والی نماز پڑھ کہہ بھوں تو " اکتیکات" پڑھے

کے بعد تمیسری رکعت کے بیٹے بجیر کتے ہوئے سیدھے کھرے ہوجائے
اور اسی طرح بہم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیئے۔ اگر سنت یا نفل پڑھ کہ ہوت یا ہوں ، تو تیسری اور پڑھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا قرآن کی کھرا تیس می پڑھی کے اور اگر فرض پڑھ کہ سے ہوں تو تیسری اور پڑھی رکعت میں سورہ فاسخے کے بعد قرآن کا کچھ صقہ نہ پڑھیئے بلکہ مرف سورہ فاسخے کے بعد قرآن کا کچھ صقہ نہ پڑھیئے بلکہ مرف سورہ فاسخے براور عیں سیلے جائے اور پڑھی رکعت کے دونوں سورہ فاسخے کے دونوں سیدے میں بیٹھ کو " الیقی اسی کہتے کے دونوں سیدے کرنے کے دونوں سیدے کرنے کے بعد قعدے میں بیٹھ کو " الیقی ایک کی سیدے کی دونوں سیدے کرنے کے بعد قعدے میں بیٹھ کو " الیقی ایک کی سیدے کرنے کے بعد قعدے میں بیٹھ کو " الیقی ایک کی ایک کی سیدے کرنے کے بعد قعدے میں بیٹھ کو کھرا کے تابیدی کی سیدے کرنے کے بعد قعدے میں بیٹھ کو سیدے کی دونوں کا کھرا کے تابیدی کی کے تابیدی کرنے کے بعد قعدے میں بیٹھ کو کرنے کی کھرا کی کھرا کے تابیدی کرنے کے تابیدی کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے تابیدی کرنے کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کھرا کھرا کی کھرا کی کھرا کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کے کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کے کھرا کے کھرا کی کھرا کے ک

کے بعد درود شربیت پڑھیئے۔ درود مشربیب پڑھنا

الله مُعَلَّدُ الله مُعَلَّدُ وَعَلَى الله مُعَلَّدُ وَعَلَى الله مُعَلَّدُ كَا الله عَلَى الله وَمَا الله مُعَلَّدُ كَا عَلَى الله وَمَا الله وَمُوا الله وَمُنا الله وَمُوا الله وَمُؤْمِنِهُ الله وَمُوا الله وَمُوا الله وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِمُ وَمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ

واسے اللہ اسلام ورحمت بھی محکہ برا ورحماکی آل بر، مسلام ورحمت بھی محکہ برا ورا براہم کی آل بر، مسلام توسی رحمت نازل فرمائی ا ہوا ہم پر اورا براہم کی آل پر بلاسٹ بر تو اپنی واست میں نوبیوں والا اور بڑی شان والا ہے، اسرا برکت نازل فرما محرم بر اور محرکی آل بر جس طرح توجے برکت نازل فرمائی ا براہیم پر اور ابراہیم کی آل بر بلامشہ توائی واست ہی فرمائی ا براہیم پر اور ابراہیم کی آل بر بلامشہ توائی واست ہیں فرمائی ا براہیم پر اور ابراہیم کی آل بر بلامشہ توائی فرات ہیں فرمائی ا براہیم پر اور ابراہیم کی آل بر بلامشہ توائی فرات ہیں فرمائی ا براہیم کا اور بڑی سٹ ان والا ہے یہ

ورُود کے بعدی دُعا

درود پڑھنے۔ کے بعد بیر دُعا پڑھئے:

الله مَا لَيْهُم إِنِّ ظَلَنْتُ نَعْنِي ظَلْمُا كَتِيْراً وَلاَ يَعْفِمُ اللهُ الْمُاكِتِيْراً وَلاَ يَعْفِمُ اللهُ نُوْبَ إِلاَ المَّتَ فَاعْفِمُ إِلَى مَعْفِمَ وَ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ لَوْبَ إِلاَ المَّتَ فَاعْفِمُ إِلَى مَعْفِمَ وَ مَنْ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ وَمَعْفِمُ النَّهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ

"اسے اللہ ایس نے اپنی جان پر بڑائی ظام کیا ہے اور تیرے ہوا کوئی نہیں ہوگئا ہوں کو بخش ویے ، بس توجھے اپنی خصوص میں بخش سے بخش ویے ۔ اور میر سے حال پر رحم فرما ، بے شک تو بہت ، ی بخش والا اور بہت نہا دہ وہ کم کرنے والا ہور بہت نہا دہ وہ کا بارہ میں ہے ۔ یا دولوں پڑھے۔
یا یہ وما بڑھے ، یا دولوں پڑھے۔

سراسدانشدایی بناه جا به تا پول عذا به جنم سداند عذا ب قرسد، اور میسی دجال سے سفتندست، اور پی تیری بناه یم آنا بول زندگی اور مؤست کی آدمانشوں سے، اسے اشرایی تیری پناه مانگرا بول ، گناه سے اور جان بوا قرض سے "

ملام كبينا

یہ وُما پڑھے کے بعد نماز خم کرنے کے یکے پہلے اہمی جانب منہ مجرستے ہوئے گائیں ہے ہم اسکا کم علیک کم ویما خشہ کا اللہ ہا ہم میر اس طرح با بیس جانب منہ مجرستے ہوئے کہ بیر السکا کا م علین کم علین کم میری وی خشت کا اللہ کا م علین کم میری وی خشت کا اللہ کا اور یہ الغاظ کہ تے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیئے کہ میری یہ سلامتی اور دہست کی وُما نمازیی شریب ہونے والے سالے نمازی ہو کر بی سکتے ہیں۔ نمی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم سے بہا کہ دُما تیں جا ہیں ما جمہ سکتے ہیں۔ نمی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم سے بہا کہ دُما تیں اور اذکار ثابت ہیں، ان دعا اور اذکار کا ضرور امیما مریب بین ما تیں ہیں۔

نمازے بعدی وعالیں

اَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ مَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهُ مَ اَسْتَغُفِرُ اللّٰهُ مَ السَّلَامُ اللّٰهُ مَ اللّلْهُ مَ اللّٰهُ مَا اللّلْهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّ

ذَا لِحُلَالِ وَالْإِكْوَامِ<sup>لِه</sup>

" يُن خدا سے مغفرت ما بِهَا بول، يَن خدا سے مغفرت ما بهتا بول، يَن خدا سے مغفرت ما بهتا بول، أسب الله الآوں رًائر ما بهتا بول، أسب الله الآوں رًائر مالمتی منا فرحنان مجھی سے سے ہے، تو ہما بیت فیکٹرو ملامتی کا فیصنان مجھی سے سیے، تو ہما بیت فیکٹرو برکست والا سے اسے بزرگی واسے اور اصان و نوازش واسے ا

ایک دن بی اکرم ملی انشد علیه وسلمنے مضاور ما کا استریم می انشد علیه وسلمنے مضاور ما کا ہا تھے کا مات کو فرما یا میں تہدیں ہاتھ کی کر فرما یا میں تہدیں ومیست سے مجر فرما یا میں تہدیں ومیست کرتا ہوں کرتا ہرنما ا

کے بعدیہ کلمات مرور پڑھا کروہ

اَ اللّٰهُ مُ اَعَرَىٰ عَلَىٰ ذِكْرِلَتَ وَشُكُولِكَ وَحُسْنِ عِبَا دُبِّلَكُ لِللّٰهِ مُ اللّٰهِ مُ اَعْرَادُ وَمُسَادُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّٰهُ مُلِّلِّ اللّٰهُ مِنْ اللّلِي اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

اورائی ایمی بندگی کے لئے "

٣ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَكَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ الحَدَهُ وَحُدَ عَلَى كُلِّ شَيِّى \* قَدِيْرِي اللهُ مَّ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

در الله سیم مواکوئی معبود نہیں، تہنا وہی معبود ہے۔ اس کاکوئی نٹریک نہیں، اقتدار اسی ہے ہے نے ہے اور جمدوست کر کامنحق وای ہے۔ وہ ہر چیز ہے ہوری قدّست رکھتاہیے، اسے

> سله مسلم ر سکه ریاض الصالحین ر سکه بخاری ، مسلم ر

الله! توبو عطافرمائے أسے كوئى موسكنے والا نہيں ، اور توبون وسے اسے كوئى موسكنے والا نہيں ، اور توبون وسے اسے كسے وسے اس كا كوئى وسینے والا نہيں اور كہى عظمت واسلے كسے عظمت تيرسے مقابلے میں كام نہيں آسكتی "

﴿ سَيَعَانَ اللّٰهِ ٣٦ إِرَ الْحَمَدُ لَا اللّٰهِ ١٥ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحَدَ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَحَدَ مَ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَحَدَ مَ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحَدَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

"الله پاک و برتر ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے بیائے ہیں! للہ سب اس بیٹے ہیں! للہ سب سب بیڑا ہے اس سب سے بیڑا ہے اس سا استرے سواکوئی معبود نہیں وہ اکبلا ہے اس کا کوئی سرگاری ہے اس کا کوئی سرگاری افتدار اس کا بی ہے ، ہمدوشکرای کے سیا در وہ ہر چیز ہر قدرت دکھتا ہے ؟

خواتین کی نماز کا طریقه

نمازے بیشر ادکان اُوا کرنے کا طریقہ توخوا بین سے بیلی ہی وہی

ہے، البتہ خوا بین کی نماز بیں چر پیزوں کے اداکر نے کے طریقے بی معنور اسا فرق ہیں اور اس فرق کی بنیادی و حریہ تفتور ہے کہ نمازیں خواتین سکے متر اور بردہ کا زیادہ سے زیادہ کا نا ہوسکے ۔ وہ چرچری بین سکے اوا کرنے بی فرق ہے ہیں۔

اله ميح مسلم عن ابي بزرية في الدايك روايت من سيم "المداكب" ٣٣ بار

ا ان اندهنا در ایمن کو بمیت سینے پر یا تھ باندهنا چاہیے سینے کے ناف پر نہ یا ندهنا چاہیے اور داہنے یا تھ کا نگوشے اور بہوئی انگل سے بائیں یا تو کا مما ہجر ہے اور داہنے کا موان داہنے اور بہوئی انگل سے بائیں یا تو کا مما ہجر ہے بجائے مرف داہنے انکا جاتھ کی بہت پر دکھ دینا چاہیے۔

ایمن کری بہتھی یا بیس یا تو کی بہتری کی پشت پر دکھ دینا چاہیے۔

ایمن کری بہتھی کا بیس کا ورکوع میں جرف اتنا جھکنا چاہیے کردونوں یا تو کھٹنوں کو کشادہ انگیموں سے پہڑنے نے کہ دونوں بہائے مرف مل ہوئی ہوئی جائیں۔

سیم سیده اور نوائین کوسیدے یں پیٹ دانوں سے اور بازوبنل سے ملا انوا رکھنا چاہیئے اور کونوں پر کھنا بیا ہیئے اور کونوں پر کھنا چاہیئے اور کہنیاں اور کلائی زمین پر کھنا لینا چاہیئے اور وزوں پر وں کو کھڑار پر رکھنا چاہیئے بلکہ گرا لینا چاہیئے۔

(۵) قعدہ اور جلسہ اور جلسہ اور جلسے میں دونوں پر وں کو دائنی جانب نکال کر بیٹنا چاہیئے کہ دائری دائری دائری دائری مان پر انجائے اور دائری پر نڈلی پر دہیں۔

بائی پر نڈلی پر دہیں۔

(۹) قرات اور جائین کو ہمیشر آ مہتہ آواز میں قرات کرتی چاہیئے کہیں نماز میں بی ایکو جند آواز سے قرات کو ہے کہا جائے اور دائری جائے۔

## تماروتر كابيان

تماز وتر بیست کا طریقہ نماز عشاد کے بعد ہو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو وتر کھنے کی وجم یہ ہے کہ اس کی رکعینس طاق ہوتی ہیں۔ وقر کی نماز واجب ہے جی اکرم میلی انڈ عیر وسلم نے اس کی انتہائی تاکید قرمائی ہے۔ اکرم میلی انڈ عیر وسلم نے اس کی انتہائی تاکید قرمائی ہے۔ اُری کا ارشاد ہے:

در بوشخص وتریز پڑے اس کا ہماری بماصت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موئی تعلق نہیں ہے۔

وتزكى نمازمغرب كى نماذكى طرح تيمن دكعت سيطة اكثر فبتلسيم

سله ایوداؤد، عاکم رامی تاکید کے پیش نظرامام ایومنیفرٹ اس کو واجب کیتے ہیں، البتر اہل مدیث اہم شافی اور قاخی ایوبوست کے تزدیک وقد کی نماز منت ہے کہ امام شافی میں اور ابل مدیث ایک رکھت کے قائل ہیں اور اہل مدیث کے نزدیک بین، پاہنے ، مرات اور نو کی بڑھنا بی جائز ہے اسیلئے کہ مدیث کے نزدیک بین، پاہنے ، مرات اور نو کی بڑھنا بی جائز ہے اسیلئے کہ مدیث سے یہ بی ثابت ہے اور پڑھنے کا طریقہ بیرہے کہ آگر کوئی بین یا پاپئے دکھت ہیں ایک ملام سے پڑھنا چاہے تو بڑھ کی میل بھرتے اور اگر مرات یا نودکوت ایک ملام سے پڑھنا چاہے تو بڑھ کو مُنام بھرتے اور اگر مرات یا نودکوت ایک ملام سے پڑھنا چاہے تو بڑھ کو مُنام بھرتے اور اگر مرات یا نودکوت ایک ملام سے پڑھنا چاہے تو اُن کی دکھت سے پہلے الیتات میں بیٹھے اور ایک ماشت میں بیٹھے اور الی ماشی منے اور الی ماشی منے اور الی ماشی منے اور الی ماشی منے ہوں ہے۔

تین ہی رکعت پر<u>سمتے نتھ</u>۔

ین اور برسے ہوسے سے اور ہرے کہ فرض نمازوں کی طرح ہے دورست نماز پرسے کے فرض نمازوں کی طرح ہے دورست نماز پرسے کے بعد کوئی چھوٹی موست میں سورہ فاسخے کے بعد کوئی چھوٹی موست یا چند ہے تین پرسے کے اور مجر دونوں ہا تھ بجیر کہتے ہوئے اور مجرہا تھ ہاندہ اس طرح اسمالے بیں اور مجرہا تھ ہاندہ کر یہ وعائے تنویت ہم سنہ کواڑسے پڑھی ہے۔

کر یہ وعائے قنوت ہم سنہ کواڑسے پڑھی ہے۔
موائے قنوت

"اے اللہ م بھری سے مدھے طالب اور بھری سے مدھے کا لب اور بھری سے مغرت کے جاسکار ہیں اور بھر پر ایمان لاتے ہیں اور بھر پر معرف معفرت کے جاسکار ہیں اور بھر پر ایمان لاتے ہیں ، اور بھر پر مجروسر کرستے ہیں ، اور تیرانسکر اور کرستے ہیں ، اور تیرانسکر اور کرستے ہیں تیری ناشکری اور اور کرستے ہیں تیری ناشکری اور نافرمانی کرستے ہیں تیری ناشکری اور نافرمانی کرسے اس کو مجدور دیتے ہیں ، اس سے کوئی تعلق نہیں سکتے ،

(بیتر ماشیرمنی ۲۰۱۳) انتیات اور درود اور دُما پڑھ کر سلام بھیرہ۔ (نمازی کی از مولانا تھر بونا کڑھی مرحم)

سله ابل مدیث کا مسکک برسیے کہ دکونا سے بعد باتھ باند جنے ہے اسے آسمان کی طرف دونوں یا تھ ایمٹھا کر دعائے قنوت پڑھنی جا ہیئے۔ اے اللہ! ہم تیری ہی جاوٹ کہتے ہیں، تیری ہی نماز بڑسمتے
ہیں اور تجی کو سجرہ کرستے ہیں اور تیری ہی طرف بیکتے ہیں اور
تیرا مکم بجا لانے کے بیٹے مستعملہ منتے ہیں اور تیری رحمت کے
امیدوار رہنے ہیں اور تیرے عذاب سے قدت ترسخ ہیں ،
بلاسٹ بیرا عذاب کا فرون کومل کرنے گاہے

اگراس کے ساتھ یر دُعا بمی پڑھ فی جائے تو بہترہا

عَلَى النَّبِيِّ وَالِهِ وَسُلَّمَ ـ

سله ابلِ حدیث میں یہی دعائے قوت پڑھتے ہیں۔ (تمازمحدتی ازمولانا محدّہ تو آگڑھی مرحم)

ا پنا دشمن قرار دسے نے تو بڑی ہی برکت واللہ ہے۔ اسر مین کے رب اور بہت ہی بندو برتم ، اور درود دسلام ہو پیارسے نی پر اوراُن کی آل اولاد پر " اگر دیا۔ محرقت یا در میرو تو کمی سمتی ہے بغیر صلداز جل باد کرنے نے

اگردعائے تنوت یا دنہ ہوتوکی سنی سے بغیر مبلداز مبلدیا دکرسنے کی کوششش کی مبلداز مبلدیا دکرسنے کی کوششش کی مباسے اور بجیب تک یا دنر ہوجائے ، اس وقت دعائے قنوت کے بیرومائے ہے دعا پڑھتا رہے۔

رَبِّنَا ابِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةُ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةُ حَسَنَةً وَقِي الْآخِرَةُ حَسَنَةً وَيِي الْآخِرَةُ حَسَنَةً وَقِيا عَنَهُ امِنَ التَّارِيَةِ فِي اللَّاحِدِينَا عَنَهُ امِنَ التَّارِيَةِ فِي اللَّاحِدِينَا عَنَهُ امْنَ النَّارِيَةِ فِي اللَّاحِدِينَا عَنَهُ الْمِن النَّارِيَةِ فِي اللَّهِ وَلَا عَنَهُ الْمِن النَّارِيَةِ فِي اللَّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

یا اگر ہے بمی یا و نہ بوتو ا کالمئم اغفی آئی تین مرتبر کرنے وتر کا سلام پھیرے ہے۔ متر کا مستخب ہے۔ سلام پھیرے کے بعد بیر دُما پڑھٹا مستخب ہے۔ مسکنے ان السکائی المقدن ویس سے مسکن ان السکائی المقدن ویس سے مسکن ویس سے مسکن ویس سے مسلم کے مسلم کے

یہ وما تین مرتبہ پڑھے اور تیسری مرتبہ ورا بلندا والسبے پڑھ کہ یہ کھاست بچھے۔ دَبُ الْسُلَائِکَةِ وَالْہِ وَالْہِ الْسُلَائِکَةِ وَالْہُ وَجِهِ الْسُلَائِکَةِ وَالْہُ وَالْمُ مِسْمِی اِلْرَائِدُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

بهملى ركعت من «سَبِيمِ اسْمَ مَا بِلَكَ الْأَعْلَى ؟ وَاللَّهُ عَلَى ؟ ووررى ركعت من حقل يا تنها الكلفي ون ؟ ووررى ركعت من «قل يا تنها الكلفي ون ؟

سله اسب ہماست رہے ہیں دنیا ہیں ہملائی مطاکر اور آخرت ہیں ہملائی عطا کر اور ہمیں جہم کے عذاب سے بھا۔
کر اور ہمیں جہم کے عذاب سے بھا۔
کہ اسے اللہ ایمری مغفرت قرما۔
سله پاک و برتر ہے بادشاہ حقیقی ، عیوب سے پاک۔
سله پاک و برتر ہے بادشاہ حقیقی ، عیوب سے پاک۔
سله پروردگار فرشتوں کا اور جریا امین کا ( ابوداؤد اور نسائی )

وترمیں بیرتین سورتیں پڑھا کرتے ہتے۔

اور تیسری رکعت میں « قُلُ هُوَادلُّهُ اَحُدُ " بِمُسع ۔ معترت ابی ابن کعب کے بیان سبے کہ بی اکرم مسلی الشرعلیہ وسلم

# فنوست نادله

قنوت نازلہ سے مراد وہ دعاہے ہوئی اکرم مسلی اسلامیہ وسلم سے دشمن کا دور توڑ ہے اور اس سے میمات پاسے دشمن کا دور توڑ ہے اور اس سے بہات پاسے دشمن کا دور آوڑ ہے اور اس سے بہاہ میمائیکوام سے بھی اس کے ابریمام کیا ہے ہے ۔ اور آپ کے بعدی انزکوام سے بھی اس کا ابریمام کیا ہے ہے ۔ اور آپ میمائی سخت مالات پی گجر ہے ، ہوئے ہوں اور اس اس میمائی سخت مالات پی گجر ہے ، ہوئے ہوں اور شہب وروز کے ہنگا می معائر ہاور دشمن کے خون و دہشت سے ان کی ابری معائر ہاور مشتب زیرگی اجیرن بن گئی ہو، ہر طرف و مشمنان پاسلام کا زور ہوا ور وہ مشتب رسلام پر کو تباہ کر سے اور اسلام کا نور بجائے ابل اسلام اسلام کا دور تباہ کر سے اور اسلام کا نور بجائے ہیں اہل اسلام

پر درد انگیز مظالم کریے ہے ہوں ، ایسے یاس انگیز طالات سے نجات پائے، دشمن کا زور توڑنے اور خداسے اس کی بالکت کی درخواست کرنے کے بیئے قنوت نازلہ پڑھنا مسنون ہے۔

### قنوت نازله كمسألل

ا تنوبت نازلہ تمام جبری نمازوں میں پڑھنا مائز۔ بینے المفوں فرکی نماز میں بڑسنے کا اہمتام کرنا ماہیئے۔
﴿ کَلُ نَمَارُ مِن بِرِّ سِنے کا اہمتام کرنا ماہیئے۔
﴿ اگر مُقتد بِول کو و ماہئے تنوبت تازلہ یا د ہوتو ہمتر بہر ہے کہ امام ہمی آ ہستہ پڑھیں کی امام ہمی آ ہستہ پڑھیں کی اس المستہ ہوتیں ایسائے امام ہمی آ ہستہ پڑھیں ایسائے مقتد ہوں کو کے عائیں یا د نہیں ہوتیں اسسائے مناسب یہ ہے کہ امام ہا واز بلند پڑھے اور ہر ہر فقرے و قریب بر مرفقہ سے کہ امام ہا واز بلند پڑھے اور ہر ہر فقرے و مقترے ہوئے ہورے کو ما میں مقتد ہوں کے دور میں مقترے کہ امام ہا واز بلند پڑھے اور ہر ہم فقرے ہے ہوئے ہورے کو دور میں مقترے کہ امام ہا واز بلند پڑھے اور ہر ہم فقرے ہے ہوئے ہورے کو دور کی مارسے ہوئے ہورے کو دور کی مارسے ہوئے ہور کی مارسے کہ امام ہا واز بلند پڑھے اور ہر ہم فقرے ہے ہوئے ہور کے دور کی مارسے کہ امام ہا واز بلند پڑھے اور ہر ہم فقرے کے دور ہم فقرے کے دور کی کی دور ک

له علامہ طمادی شنے مرف نماز فجریں تنوت تازلہ پڑھنے کا ذکر کیا ہے اور مماس شامی شنے می اس قرال کو ترجے دی ہے ، ابست، مینی شرح ہوا یہ نے تمام جہری نما ذول یں پڑھنے کی مراحت کی ہے ، چینی مثرت ہوا یہ کے الغاظ یر ہیں :

ان نزل بالمسلمین نازلت قنت الاحام فی صسلوق الجلد و بہ قال الاکٹرون و احد الجلد و بہ قال الاکٹرون و احد المسام تمام جری کے نمازوں میں تنوت پڑھے ، اکثر علمائے امت ای کے قائل ہیں اور نمازوں میں تنوت پڑھے ، اکثر علمائے امت ای کے قائل ہیں اور امام امام احدابی منبل کی مجی میں طائے ہے ۔

امام احدابی منبل کی مجی میں طائے ادموالا تا مغتی تحد حنایت الشرما حب مروم) المام او بریرہ شنے دوایت کیا ہے کہ نئی اکرم صلی الشرمی وسلم نے تنوت نازلہ اور اسکے متعلقہ مسائل ازموالا تا مغتی تحد حنایت الشرما حب مروم) کے حزت ابو بریرہ شنے دوایت کیا ہے کہ نئی اکرم صلی الشرمی وسلم نے تنوت نازلہ اور اسکے متعلقہ مسائل ازموالا تا مغتی تحد حنایت الشرمان وسلم نے تنوت نازلہ اور اسکے میں والے ہے کہ نئی اکرم صلی الشرمی وسلم نے تنوت نازلہ حزت ابو بریرہ شنے دوایت کیا ہے کہ نئی اکرم صلی الشرمی وسلم نے تنوت نازلہ حزت ابو بریرہ شنے دوایت کیا ہے کہ نئی اکرم صلی الشرمی وسلم نے تنوت نازلہ کی میں اسٹرت ابو بریرہ شنے دوایت کیا ہے کہ نئی اکرم صلی الشرمی وسلم نے تنوت نازلہ کی ان کی میں الشرعی وسلم نے تنوت نازلہ کی ان کرا میں الشری وسلم نے تنوت نازلہ کی ان کی میں الشرعی وسلم نے تنوت نازلہ کی دوایت کیا ہے کہ نئی اکرم صلی الشرعی وسلم نے تنوت نازلہ کو تنوی نے دوایت کیا ہے کہ نئی اکرم صلی الشرعی وسلم نے تنوت نازلہ کی میں کرا سے تنوت نازلہ کی تنوی نے دوایت کیا ہے کہ نوایت کی کرا گوئی کی کے دوایت کیا ہے کہ نوایت کی کرا ہے کی کرا گوئی کیا گوئی کرا گوئ

بلند اکواز سے پڑھی۔ (بخاری)

مقتدی ہرہرفقرے ہراہمہۃ ایمن کہتے ہائیں۔

(ا) انٹری دکھت ہی دکوع سے اُسٹے کے بعدامام اور مقتدی سب اُسٹے کے بعدامام اور مقتدی سب یا تھ ہاندہ لیے۔ امام قنوت پڑسٹے اور مقتدی ا بستہ ا برستہ آئین سب یا تھ ہاندہ ایمام ابو میں خرج اور امام ابو یوسٹ کے نزدیک ہاتھ ہاندہ کر قنوب نازلہ پڑھنا مسنون ہے۔

﴿ تَهُمَا نَمَازُ بِرُسِمَتُ واسِدِ بِمِي دعاسِمُ قنوسَت بِرُهُ سِمِكَةَ رِمِنَ اور ٹوائین بھی اپنی نمازول مِیں قنوستِ بَازلہ بِرُهُ سِمَتی بِیں بِیِهِ وُما ہے قنوست تازلہ

اً للهُمُّ اللهِ مَا فِيمُنَ هَلَهُ بِنَ وَعَافِتَ الْحِمْنُ وَعَافِيَ الْحِمْنُ عَلَيْتُ وَعَافِكَ الْحِمْنُ الْحَلَيْتُ وَبَارِكُ لَنَا فِيمُنَ الْحَلْيَةَ وَبَارِكُ لَنَا فِيمُنَ الْحَلْيَةَ وَبَارِكُ لَنَا فِيمُنَ الْحَلْيَةَ وَبَارِكُ لَنَا فِيمُنَ الْحَلْيَةَ وَالْكَافِيمُ وَلا الْحَلْيَةَ وَلا يَعِلَى اللّهُ عَلَيْكَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّبِي الْكُورِيمِ وَاللّهُ عَلَى النّبِي الْكُورِيمِ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَى النّبِي الْكُرَيمِ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَى النّبِي الْكُرَامِ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَى النّبِي الْكُرَامِ وَمَعَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

اللهم الخير لنا والموثونين والمؤمنات والمسابق و

سله اگرکون با تد با ندھنے ہے بجائے انوا کھاکہ دُما پڑھے یا کوئی ہاتھ بچوڑ کر پڑھے میساکہ امام محد کا قول ہے تو معربٹ کی رُوسے اسکی بحی گجائش ہے ، اسپلے ان مسائل ہیں مجسٹ مہاسٹ کرنا اور بھگڑنا ہرگز مناسب نہیں۔ سکہ تنوت نازلہ اوراسکے متعلقہ مسائل مرتبہ مولانامغتی محد کھایت اشدمیا دہ بردی ۔

وَيُكُذِّ بُوْنَ وُسُلَكَ، وَيُعَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ وَاللَّهُمَّ خَالِمَتْ بَايْنَ كَلِبَتِهِمْ ، وَمَ لَزِلَ أَقَلَا مَهُمْ ، وَأَنْزِلُ بِهِسَمُ بَأْسَلَكَ الَّذِي لَا تَوُدُّ كَا عَنِ الْعَوْمِ الْجُرُمِينَ \_ " اسب الله! توجمين بدائيت سب تواز كر أن لوكول مين شامل فرماجن کو توسنے ہوایت بخی سبے، اُور یمیں عافیت بخش کر ان ہوگوں میں شامل فرما چن کو توسنے عافیت بختی سیے اور بماری سرنیستی فرماکر ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تو سنے مرديستى قرماني سبء أورجمين جو يجوعطا كيلسب اسمين بركمت عطا فرما، اورہمیں اس سرسے محفوظ رکھ جس کا توسے فیصلہ فرما لياسب كيونكه فيعسارتويى فرما تأسبت اور بخر بعركسي كافيعسار نافذ تبين بوتا، وه بركز ذيل وخوار منبي بوسكتا جبكي توسريتي فرما ۔ ئے، اور وہ مجمع عزت نہیں یا سکتا ، جس کو تواینا وشن قرار ہے۔ نے تو بڑا ہی برکت والاست اسے ہمارے دہیں اور بهبت ہی بندو برتر، ہم بھے سے مغفرت بیا ہستے ہیں اورتیرے حفنود توب كمست بي -اود اشكى ديمست بو نى كريم مىلى الدملير وسلم پرر

اُسے اللہ! بماری مغفرت فرما۔ مومن مردول اور مومن عورتوں اور مومن عورتوں اور مسلم مردول اور مسلم عورتوں کی مغفرت فرما ان کے دلوں کو باہم بوڑ دسے اُن کے بابی تعلقات کو درست فرما درسے ، اور جماری مدد فرما اپنے دشمنوں اور ابل اسلام کے دشمنوں اور ابل اسلام کے دشمنوں سے مقابعے ہیں ۔ اُسے اللہ! تو ان کا فروں پر نعنت فرما بو تیر سے دوسولوں کو بھملاتے ہیں ، بو تیر سے دوستوں کو بھملاتے ہیں ، بو تیر سے دوستوں سے دوستوں سے کا فروں ہیں ، باہم بو تیر سے دوستوں سے دوستوں سے کا فروں ہیں ، اسے اللہ! تو انہیں باہم بو تیر سے دوستوں سے کا فروں ہیں ، اسے اللہ! تو انہیں باہم بو تیر سے دوستوں سے دوستوں سے کا فروں ہیں ، اسے اللہ! تو انہیں باہم

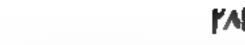

اختلامت پیدافرما دے اور ان کے قدم ڈکمٹا دے اور ان

پر ابنا وہ عذاب نازل قرما جس کو تو اسینے عجرموں سے مروں

<u>سے نہیں ما تبایہ</u>

# نقل نمازول کابیان

پائے وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوافل کا اہمتمام فرمائے تھے ان کا ذکر تو اوبر بنج وقتہ نمازوں کے فیل میں تفسیل سے آپر کا ہے۔ اِن کے ملاوہ بمی بی اکرم مسلی اسلمہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں بہت کی نفل نمازیں پڑھا کہتے تھے اور احادیث میں اُن نوافل کی بڑی فعنیلت بیان کی گئی ہے وہ اصل اور احادیث بی سے بندہ خدا کا قریب پاتا اُوراس کے یہاں بلند مرتبوں پر فائز ہوتا ہے۔ مکرہ و اوقات کے علاوہ جب بمی کو فیصے مرتبوں پر فائز ہوتا ہے۔ مکرہ و اوقات کے علاوہ جب بمی کو فیصے نفل نمازیں پڑھنی جا ہے اور جتنی پڑھنی جا ہے وہ خیرہ برکت بی کا فریت بی کا مرتبوں پر فائز ہوتا ہے۔ مکرہ و اوقات کے علاوہ بب بمی کو فیصے میں۔ ایس بھی جا ہے اور جتنی پڑھنی جا ہے وہ خیرہ برکت بی کا فرید بین میں اوقات بی فیل نمازی بین فرمائی بین فیل ایک انگ انگ فیل نین بی بیان فرمائی بین فیل ایک انگ انگ فیل ایس ہے۔

تنهجدگی نماز سنست ب، نبی اکرم صلی الند علیوسلم بمیشه اس کا ابهتمام فرمائے تے ہے اور محاربہ کرام کو بھی اس کے التزام کی ترغیصیے ابهتمام فرمائے تے ستھے اور محاربہ کرام کو بھی اس کے التزام کی ترغیصیے

ا فرض کے مقابلہ میں جب نفل بولا مہا گاہیے، تواس سے مُرَاد ہر وہ نماز ہوتی ہے جو فرض اور واجب کے علاوہ ہو، چاہیے وہ سنت مؤکدہ ہویا سنت غیر مؤکدہ یا مستحب ہو۔ تے، قرآن پاک میں نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خصوص تاکید فرائی گئی ہے اور ہوئی امت کوئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیروی کا حکم ہے اس یئے ہم کہ کی یہ تاکید بالواسطہ ساری امت کے یئے ہے۔ وَمِنَ اللّیٰلِ فَنَهُ مَجَدًّا ہِمَا مَالَی المَّتَ اللّیٰ عَسَیٰ اَنْ مَیْ مَیْدُو ہُا۔ ( بَیٰ اسرائیل اَنْ عَسَیٰ اَنْ کَیْ مَیْدُا اَنْ مَیْ اَلْکُ عَسَیٰ اَنْ مَیْ مَیْدُو ہُا۔ ( بَیٰ اسرائیل او) می میں اُن میں اور شب کے کہا مصری ہجد پڑھا کیئے یہ آپ کیلا نواکا مزید فسل ہے۔ قریب ہے کہ خدا آپ کو (دونوں عالم ہیں) ہے تعریب ہے کہ خدا آپ کو (دونوں عالم ہیں) ہے تعریب ہے کہ خدا آپ کو (دونوں عالم ہیں) ہے تعریب ہے کہ خدا آپ کو (دونوں عالم ہیں) ہے تعریب ہے کہ خدا آپ کو (دونوں عالم ہیں) ہے تعریب ہے کہ خدا آپ کو دونوں عالم ہیں) ایک خدا کی دھنت اور آخرت کی اہدی نعمتوں اور مجملائیوں کا مستحق قرار ویا ان کو خدا کی دھنت اور آخرت کی اہدی نعمتوں اور مجملائیوں کا مستحق قرار ویا

إِنَّ الْمُتَّقِانِينَ فِي جَنْتِ وَعُيُونِ الْحِدِينِ مَا النَّهُمُ مَا النَّهُمُ مَا النَّهُمُ مَا النَّهُمُ مَا النَّهُمُ إِنَّهُمُ إِنَّهُمُ كَانُوا قَبِيلًا خُلِفَ "عُمِّننِينَ "كَانُوا قَلِيلًا مَا بَهُمُ إِنَّهُمُ كَانُوا قَلِيلًا خُلِفَ "عُمِّننِينَ "كَانُوا قَلِيلًا مِنْ اللَّيلِ مَا يَهُ جَعُونَ وَبِالْا سَعَامِ هُمُ يَسْتَغَفِّمُ وَنَ مِن اللَّيلِ مَا يَهُ جَعُونَ وَبِالْا سَعَامِ هُمُ يَسْتَغَفِّمُ وَنَ وَبِالْا سَعَامِ هُمُ يَسْتَغَفِمُ وَنَ وَبِالْا سَعَامِ هُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ ا

" بلاسشبر حتی لوگ با نون اور پیشون مین (عیش کررسے) ہوں سے اور جو بر نعمیں ان کا پروردگار ان کو حسے رہا ہوگا۔ ان کو سے احسان کی روش پر تھے ، وہ داست کے بہت مقودے حصتے ہیں سوتے تھے ، اور سم کے اوقات میں استغفار کیا کہتے تھے ہیں سوتے تھے ، اور سم کے اوقات میں استغفار کیا کہتے ہے ہے۔ اور راہ سمتی مقتب یہ سبے کہ تہجد کی نماز نفس ہے اخلاق کا تزکیر کرنے اور راہ سمتی میں صبر ہ شبات کی قوت فراہم کرسنے کا لازمی اور مؤثر ترین فردیو۔

إِنَّ نَاشِئُمُ اللَّيْلِ ﴿ كَا اَشَّلَا وَلَمَا أَقَاقُومُ إِيْلاً ـ الْمَرْمُلِ ؛ ﴾ ( المرّمُل ؛ ﴾ )

" بلاسشپرشپ کا اُٹھنا ، ننس کو خوسب ہی روہ بستے والاہے اور نہایت ،ی درست ہے اس وقست کا ذکر " خدا سے اسیے بندوں کو اپنا محبوب بندہ پتا یا ہے اوران کی نہلی اُور آنکان کی محواہی دی ۔

وَعِبَادُالرَّحَانِ .....وَالْكَنِ يَنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُعَجَدًا وَقِيَامِثَارِ ( الغرّان : ٣٢)

دو اور خداک ( عبوب) بندست .... وه بین جو است پرهروگارک معنور سمیده کرت بوت اور قیام کرست بوست مشب بسرکست این ی

مومنوں کا بہی امتیازی وصعند انہیں کفرکی یلغارے مقاسطے بی بڑان کی طرح بھاتا ، اور فتح ونعرت سے ہمکٹارکو تاہے ، بدر کے میدان میں بن کا بول بالا کرسے واسے سیدمروسامان مجا ہدین کی سید مثال کامرانی سے بنیادی امباسی سے ایک ایم مبسب یہ بمی سبے کہ وہ شب کی ہموی گھڑیوں میں خدا ہے صفور گڑ گڑاسے واسے اوراس سے اسینے قعموروں کی معافی مانتھے واسے سفور گڑ گڑاسے واسے اوراس سے اسینے قعموروں کی معافی مانتھے واسے سفور گڑ گڑا۔

اَلصَّ بِنَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَدَتِينَ وَالْقَدَتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِينَ وَالْمُنْفَعَارِهِ وَ لَا لِي عَمِلُ وَ 1) وَالْمُسْتَعَلَّمِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

يس خدا \_ ا ين قسورون كى معافى جا بيت وال يين " نودنی اکرم ملی الندعلیه وسلم نے بھی تہجد کی فعنیلت میں بہت کھ

من الله على الله على الله على الله من المرم من الله من حب مدين من من الله من

میں سے سننے وہ ہے سنے :

﴿ لُوكُو! سلام پیمیلاؤ، لوگوں کو کھا تا کھلاؤ، رشتوں کو جوزے رکھو اور بحب لوگ موزسے ہول تو تم شب میں مازیں پڑمو، توتم (ہرخطرے۔سے) سلامت جنت میں

اود مضرست سلمان فارسی حظم ا بیان ہے کہ بی اکرم ملی انڈرملیہ وسلم

ئے قرمایا ہ

« تنجدی نماز کا انتزام کرو، بریک دوگوں کی صلبت سبع اور خداسے تہیں قریب کرنے والی گنا ہوں کومشات والی اور گناموں سے بچاسے والی سے، اور جس سے بہاریوں كوبمالة والىسب

اور ایک موقع پرآپ سنے فرمایا ہ

« فرض نمازوں ہے بعدسب سے افغیل تمازشب یں پڑھی مانے والی تبجد کی نمازیہے " اور آت نے ارشاد فرمایا :

> سله ماکم ، این ماجر، ترمتری۔ سكه محصماءاحد

« سنب کی امنوی محمر بول میں انتد تعالیٰ اسمان سے دنیا كى طرون نزول فرما تاسيم، اوركهتاسيم، ہے کوئی پکاریے والا ہوتھے پکارے توئیں اس کی سنوں، جھ سبے ماسیکے تو پئی اسسے دوں ، جھ سے گناہوں كى بخشش ما بسے تويں أسے بخش دول 4 نمازتهتيد كاوقت

تہجد کے معنی ہیں نیند توڑ کر اُٹھنا، قرآن میں شب کے کھے حصے میں تہدی ہوتاکید کا گئے ہے ، اِس کا مطلب ہے ہے کہ دانت کے کھے سفتے میں سوئے کے بعد مم اکٹو کرنماز بڑھی میاسئے۔ تہجد کا مستون وقست یہی ہے کہ نماز عشار کے بعد آدمی سورّ ہے اور بجرنصعت شب کے

بعد ان گرنما دیسے۔ بی اکرم مسلی انٹرعلیروسلم بمی آ دعی راست کوء کیمی اسے کیے ہیں ہے بی اکرم مسلی انٹرعلیروسلم بمی آ دعی راست کوء کیمی اسے کیے ہیں ہے

یا بعد بیندسے بیدار ہوستے، اور آسمان کی طرحت نظراً مٹھا کرسورہ آپل

عران کے آخری رکوع کی چندا بیٹیں پڑستنے۔ اور وضواور مسواک کمے

له میم بخاری ـ

سُله هيتين بربين و إِنَّ فِي خَلِقِ السَّمَا فِيتِ وَالْأَمْ مِنْ وَاخْتِلَامِتُ اللَّيْلِ وَ النَّهَامِ لَا يبْتِ لِاحْلِي الْإِلْهَابِ لِمَ ٱلَّذِينَ يَذَكُمُ وَنَ اللَّهَ وَيَامًا وَّقُعُودُا وَّعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَعَكَّمُ وْنَ فِئْ حَلِّقِ السَّمَالُوتِ وَالْأَثَمُ مِسْ ثَابَنَا مَاحَلَعَتْ طِنَا بَاطِلاً سُبُطِنَكَ تَتِبَاعَنَا ابَ التَّابِي وَمَ بَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُكَاخِلِ النَّارَ فَقَلُ ٱخْنَ يُتُكُنُ وَمَا لِلظَّا لِمِانِيَ مِنْ أَنْعُهَا بِرَه مَ بَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَا يُنَاءِي لِلْإِيْمَانِ أَنَّ المِنْوَا يِرَبِيكُمُ قَامَتًا مَا بَنَا قَاعَفِمُ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِيمَ عَتَا سَيِّتُ إِنْ الْ وَتُوفَّنَا مَعَ الْاَبْرَايِهِ مَ بَنَاوَاتِنَاهَا وَعَنْ تَنَا ( إِنَّى مَا شِهِ مِعْمِ ١٨٨ يم)

نمازشرفرع فرملتے۔ نمازتہجد کی رکعتیں

تہجدی رکستوں کی تعداد کم از کم دوسے اور زیا وہ سے زیادہ آٹورکوت کے۔ منتول ہے ، نبی اکرم صلی اللہ طیہ وسلم کا اکثر معمول میں تھا کہ ورکست کرکے آٹورکست کرکے آٹورکست پڑھا کرنے ستے ، اس سے بہتر یہی ہے کہ آٹورکست پڑھی میا نیک منروری نہیں۔ مالات اور موقع کے بما ظریب بیشن پڑھی ممکن ہوں اتنی پڑھ سکتے ہیں۔

« بلامشبه اسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور سشب مروز سے استے جلنے یں ان ہوشمندوں۔کے ہے بہست ہی نشانیاں ہیں ہواُ مٹے جیٹے اور لیسے ( ہر مال یں) ضلاکو یادکریے ہیں، اور ایما توں اور زمین کی مبا خست ہیں خورو *فکر کھے*تے بیں ( وہ سیدائنیّار اول کسٹے ہیں)۔ ہروردگار؛ برسب کھ توسنے فنسول اُور ے کار نہیں بنایا ہے تو یاک اور برترسے اس سے کر مبت کام کسد، بیں اسے رہ! ہمیں دونرخ سے عزامیہ سے بھاسے توستے میں ووزخ پی ڈالا اسسے درمتیقت بڑی ذلت و دموائی میں ڈال دیا، اور میرایسے ٹالوں کا کوئی پڑھار مذ ہوگا ، مالک ! بم نے ایک میکاریے وائے کو شنا ہو ایمان کی طرف بلاتا تھا ، اور كهتا بخاكر اسينے دسب كو ما تو يم سفاكل وحوت قبول كرني يس اسے بمارسے آقا؛ بوضورم سے ہوسے ہیں ان سے دوگزر فرماء تو مرائاں ہم میں ہیں انہیں وود کردے اور بمارا خاتمہ نیک نوگوں کیسا تو کر ، ضاوندا ہو وعدے تو نے اپنے رمولوں کے ذرب سے سے سیئے بنی ان کو پوراکر، اور قیامت کے من میں میوائی میں روال بیٹک تواسنے وعدے کے خلاف کرنے والانہیں ہے ج

نمازتراويح

تراويح كى نمازمرد اور عورست دونوں كيلئے سنست مؤكدہ سبے البتہ مرد ل کیلئے تراوی کی جماعت بھی مستون ہے، ترامی کی رکھتیں ہیں ہیں ہیں محضرت عرضن بين ركعت تزاويح جماعت سيع يثيب مخاتنكم فرمايا تمااورمجر بعد کے دور میں خلفار راشدین ستے بھی بیس ہی رکعت پڑھیں۔

تراوی پرسف کا طریقه برسے که دو رکعت نماز تراوی سنست کی نيست بانده كراسي طرح مماز ادا يجيئة تنس طرح دومرسانوا فل ياسنتيل ائدا کرستے ہیں اور ہر جار رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹنے جتنی دیر ہیں میار رکھتیں پار می ہیں۔ بیٹے کے دوران کو ذکر تسب کرنا بہتر سے بنامون مجى بين منت بين-

تزاوركا كاوقت نمازعشاء كي بعد نماز فجرست يهيئة بك ہے۔ اما دمیث پس تراویکی بڑی فعیدست آئی سیعے، نی اکرم ملی اندعیہ وسلم كا ارشادسيده

مرجس بے ایمانی کیغیت اور معن اجر انخرت کے لئے دمنیان کی ماتوں میں تواویے پڑمیں۔ایٹرتنابی اسکے وہ سارے مناه بمن دسے کا جو اس سے بوسکے این »

اله ابل مدمیث کے نزدیک منت بہ ہے کہ تراویج آٹھ رکعت پڑھی جائیں انکے نزد کیب تہجد کی تمازیں نی اکرم نے کھی اسٹے رکھے سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں۔ اور یہ وری بہوری مسنون نمازسے تھ رمعنان میں نی اکرم نے بھی اقل وقست یں پڑمی سیے ، اور ممام کرام م سے بھی ، ٹاکر نیاوہ سیے زیادہ لوگ رمعنسان یں اس عبا درت ہیں *مٹر کیپ ہوسکیں۔* 

که بخاری دسلم۔ که نمازتراویک کا تنعیل بیان کمآب العوم میں دیجھے۔

نمازجاشت

پاشت کی نماز مستب ہے، جب سورہ اچی طرح نیک آئے اور
روشی خوب بھیل جائے تو چاشت کا وقت نشروع بوجا آ ہے اور زوال
سے بسلے باک باقی رہتا ہے، اس وقت میں آدئی کو اختیار ہے
کہ بچاہے بپار رکعت نفل اوا کرے پا بچار سے زیاوہ ، نمی اکرم ملی اللہ
علیوسلم نے بپار رکعت بھی پڑھی ہیں اور بپار رکعت سے زیادہ بھی پڑھی
ہیں، نماز چاشت کی بہت اس طرح کرئی بپا ہیں۔
ہیں، نماز چاشت کی بہت اس طرح کرئی بپا ہیں۔
مر میں نے نیت کی کہ بپاشت کی نماز بپار رکعت بی

میں۔ بیٹے تا المسین سے مراد وہ نماز سے ، بومسیدیں وانمل بوبنوائے کے بیٹے پڑھنا مسنون سیے ، نبی اکرم مسلی الشریبیہ وسیم کا ارشاد سیے رکے بیٹے پڑھنا مسنون سیے ، نبی اکرم مسلی الشریبیہ وسیم کا ارشاد سیے

در برب تم میں سے کوئی مسید جایا کردے، توجب تک وورکعت نماز نزیر وسد نے من بیٹھے ہیں۔

مسجد بینکہ خدا کی عبادت کے لیئے تنمیر کی جاتی ہے اس کے اس کی اس کے اس ک

سخيته الومنو

ومنوے فارع بموکر ومنو کا پانی خشک، بھے سے بہتے ہود و رکعت نماز بڑھنا مستحب ہے اور اس کو سخیۃ الوضو کہتے ہیں، اور اگر کوئی بیار رکعت پڑھ نے تب بھی کوئی جمرج نہیں ، سخیۃ الوضو کی حدیث یں بڑی نفیدت ہر کہ ہے۔

ات كاارشاد بيده

" ہوشخص اچی طرح ومتو کرے دورکھست نمسالہ پورے نملوم سے پڑھ لیا کرے اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے ؟ غسل کر در بھی اور دو رکھتاں کا پڑھنا سنت سے اسلے کر غ

غسل کے بعدیمی ان دو دکھتوں کا پٹرمنا سنت سینے اسلے کہ غسل کے ما تھ وضویمی دہوہی جا کا ہیے۔

نوافل سغر

سنسرکے یکے روانہ بوستے وقت می پرمستیب ہے کہ اوی گھر سے دورکعت نمالہ پڑھ کوشکے اور سفرسے واپس آئے ہر بھی پرمستیب ہے کہ دورکعت نمال مسجد میں ادا کرنے کے بعد آوی گھریں داخل ہو بی اکرم مسل اللہ عذبہ وسلم جب گھریں تشریعت لاستے، توب سلے مسجد میں بہنے کہ دورکعت نمالہ اکوا فرملے ہے میں ان دورکعتوں سے ہم کوئی چیز دکوئی شخص اب تے گھریں ان دورکعتوں سے ہم کوئی چیز

البنے پہلے نہیں چوڑا بوسفر کرے وقت بڑھی ماتی ہیں۔

که میمسلم-که میمسلم-که میرانی- سفرکے دوران میں بھی اگر آدی کہی مقام پر تمبرنے کا ارادہ کرے توبیستھب ہے کہ وہاں ہمیائے دورکھت تمازا داکرسے کے صلاق الاقابین

معلوۃ الاقدابین بعدمغرب فرحی ماتی سیے، نبی اکرم ملی اللہ طلبہ وسلم سے اس کی اکرم ملی اللہ طلبہ وسلم سے اس کی بڑی ترعیب دی ہے نماز سے اس کی بڑی تعییب دی ہے نماز اقدابین مغرب کے بندوہ دورکعت کرے پھر رکعت پڑمنا چا ہے۔ یہ نمازمستی۔ یہ نمازمستی۔

مبلوة التسبيح

پڑمی ہیں ہے ہم یہ سے کہ جاروں رکھتیں ایک ای سلام سے بڑھی جائیں اگر کوئی دو دو درکست کہے جاردکست پڑھ سے ہر اسے ہی درست ہے۔
معلاۃ التبیع بیٹے سے کا طریقہ یہ ہے کہ جاردکست مسلوۃ التبیع کی معلاۃ التبیع کی شہرے کا طریقہ یہ ہے کہ جاردکست مسلوۃ التبیع کی بیت کہ کے باتھ باندھ سے اورشنارے بعد بندہ مرتبہ تبیع بڑھے،
میرتوز اور تسمیر پڑھ کر میں وہ فاہتے پڑھے اور قرائ پاکے کہ محتہ

يسم مروس ارتبع برم

ك شامى وغيرو-

سے پاک ہ برتہ ہے اسٹراہ رمادی حدو تعربیت ای ہے ہے ہے۔ اور اس کے برور ہے اور اس کے برور ہے اور اس کے برواکوئی عبادیت کے لائق نہیں اور انٹرسی سے پڑا ہے۔

میررکوع میں رکوع کی تبییج کے بعد دی مرتبر تبییج بیسے۔ میررکوع سے اُٹھ کر، تبییج اور مختید کے بعد قوسے میں دس بار ببیری ٹرھے۔

ندج پر ہے۔ میر سجدہ میں سُنِحَانَ سَ قِی الْاَعْلیٰ کے بعادس باروری تسنیع رہ م

ھے۔ سجدہ سے اٹھ کر میسریں دس یار پھرتین ہوسے۔ اور بھر دوسرے سجدہ میں بھی شبعتان مَابِی َ الْاَ عَلیٰ کے بعدوس

بار وسي تسيح برسے۔

میر دورسری رکوت میں اس طرح شنار کے بعد پندرہ مرتبہ تو است میں اس طرح شنار کے بعد پندرہ مرتبہ تو است میں بعدوں میں بعدوں میں دس مرتبہ، دونوں سجدوں میں دس مرتبہ، میروں کے درمیان سبسے میں دس مرتبہ، جراک طرح تیسری اور چوتنی رکعت میں بھیر مرتبہ اور پوری نمساز میں تین سوم تبہ پیشے مرتبہ اور پوری نمساز میں تین سوم تبہ پیشے کے شمار در کھنے کے بیاد انگی کے پوروں پرنم سین سوم تبہ بین انگی کے دیائے سے مدو نے اکد کہی موقع کی تسبیب بھول سائے ہوائے کے اور اگر ہملے سجدے کی تیسی بھول سائے تو سجدہ میں پوری کر ہے اور اگر ہملے سجدے کی تیسی بھول سائے تو مبدہ میں پوری درکی ہے، اس بیلے کہ سلے کو سجدہ سے زیادہ طویل تو مبدہ سے دیا جا ہے۔

صلوة توبه

روسی مرانسان خطاکارسے، جب کوئی گتاہ ہوجائے تو نادم ہوکرفکا مصنور گراگر اے اور اسپنے گناہ کی معافی مائٹھے کے بیئے دورکعست نغل پڑمنا مستحب سے۔

سخرت ابوبحردمنی انتدعنه کا بیان سیسے کہ بی اکرم مسلی انتدعلیہ وسلم

ئے ارشاد قرمایاہ

«درکسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تواس کو جائے کہ پاک میامت ہوکہ دو دکعت تماز پڑسے بھرخداسے لینے كنابون ك بخشش بإسب توالشرائيك كناه معاون فرما دبيكا "

بمراتب نه ایت تلادت فرمانی ۴

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظُلُمُوا أَنْفُسُهُمُ ذُكْرُوادلُهُ فَاسْتَغَنْدُوْ إِلَهُ ثُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغُوْسِرُ الِدَّ تُوْمِبُ إِلاَّ اللَّهُ وَلَهُ يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوْا وَهُمُّ

" اور ان توگوں کا مال ہے ہے کہ اگر کمی ان سے کوئی فمش کام مرزد ہو جاتا ہے یا کہی گناہ کا ارتکاب کرے وہلینے اُور ظلم كربيت في فومعًا التدانين ياد أما كسيداوراى سي وہ اسپینے قسوروں کی معانی میلیئے ہیں۔کیچکہ اٹٹریسے بہوا اور كون سب بوكناه معاف كرسكا بوء اور وه ديده والسنتراسية

کے ہرامرارتیں کرستے یہ مللوة كسوف وضوف

محسووسك اورخمودت سبكه وقتت دودكعت نماز يرمنا كمنست سيء كسوون بين جما مست سير پڑمنا سنست ہے البتراس كے بيئے اوان يا اقامت نه بونا باسيئے لوگوں كو بى كرنامتعود بوتو دوسرے درائے

سله سورج می گهن سطے کو کسون بہتے ہیں اور جا تدیں گہن سطے کو خسون کتے ہیں اور جب خموت کے مقابلہ میں یا اس کے ساتھ کسوٹ بولتے ہیں تو اس سے مراد محس موں کمی ہوتا ہے۔

جمع كريينا بإسيقيه

بی رین پوسی کے دیں ہورہ ہے یا سورہ کل عزان میسی بڑی بڑی بڑی سور تیل بڑھنا مناز میں سورہ ہے ہے دکوع یا سجود کرنا سنت ہے بہارکے بعدامام محصا میں مشغول ہو ہوائے ، اور مقتری امام کی دُھا پر آئین آ بھی کھے ہائی مشغول ہو ہائے ، اور مقتری امام کی دُھا پر آئین آ بھی کہی اور جب کہن ختم ہوجائے تو دُھا بھی ختم کر دینی بچا ہیے ، ہاں اگر کہن ختم ہو نے ہے کہی نماز کا وقت آنجا ہے تو بھر دُھا کو چوڈ کر مناز میں مشغول ہو جانا بچا ہے۔

عسوف میں جماعت کرنا مسنون نہیں تہنا اسینے اسینے طور م

دوركعيت پڙمتامسنون سيد-

بی اکرم صلی التنظیر وسلم کا ارشاوی و دنشانیال بین ، کمبی کے «سورج اور میا ندخواکی و دنشانیال بین ، کمبی کے مرف یا پیدا بونے سے ان میں گئن نہیں نگا، جب تم دیجو کہ ان میں گئن نہیں نگا، جب تم دیجو کہ ان میں گئن گئے گیا ہے تو خدا کو پکارو ، اس سے دیما نیس کرو ، اور نماز پر صور یہاں یک کر شورج یا میا ند میاف برو میا ہے ہے۔

بین اوقات میں نماز پرمنا ممنوع ہے، بینی آفتاب کے مین طلوع اور غروب کے وقت یا عین زوال کے وقت ۔ آگرمورج مہن ہوتو نماز پڑھی جائے، مبرون ذکروتبیع میں مشغول رہا جائے۔ اور فقروں ، متابوں کو معرقہ وخیرات دینے کا اہتمام کیا جائے ہاں

کے بہای رکعت ہیں سورہ عنکیوت اور دوسری رکعت میں سورہ روم بڑھی جائے تو بہتر ہے مگر منروں نہیں۔ کا مسیح بخاری مسیح مسلم ۔

اگران نمنوع اوقاست کے بعد بمی کسووند باتی رسیے، تو بھرنماز پڑمی ماسکتی سیے۔

نماز کسوف پی قرآت بلندا کاترسے کرتا مسنون ہے۔
اسی طرح نوف ہراس ، آفات ومصائب اور دیج والم کے ہواتع پر بھی نوانل پڑھنا مسنون ہے ، مثلاً سخت طوفا نی مہری اجلے بارش کر برجی نوانل پڑھنا مسنون ہے ، مثلاً سخت طوفا نی مہری اجلے بارش کر شرت سے ، موستے سکے ، دلند ہے آئے دگئیں ، بجلیاں گریں ، عام بریاری کا کرشت سے ، موستے سکے ، وشمن کا خوف ہراس ہو ، فسا دا ور تباہی کا اور طاعون بھیل جائے ، وشمن کا خوف ہراس ہو ، فسا دا ور تباہی کا اندلیثر ہو ، خرص اس طرح کے تمام آفاست و حادثات بی نماز اچنے اسے خود برتہنا پڑھنی چاہیئے۔
مسنون ہے ، اور پر نماز اسپنے اسپنے طور برتہنا پڑھنی چاہیئے۔

معلوق ما بنسب کو کوئی ماجت یا ضرورت در پیش بهو، خواه اسکاتعلق بحب بندسے کو کوئی ماجت یا ضرورت در پیش بهو، خواه اسکاتعلق براہ راست خداسے بهور مثلا کمی امتحان پس کا بیابی مطلوب سیسے یا

کسی مکان یا دوکان کی منرورست سیے یا کوئی ایسی منرورست ہوجس کاتعاق دوسرسے انسان سے بھی ہو شال اسلام بسندخاتون سے کاح مقعود

سیے یا کہی سے پہال کوئی ملازمت مطلوب سے مغرض ہوہی جاجت مدر امار کے دومستنہ کے میں میں میں میں میں میں میں اور امالات المالیوں

ہو، اس کے سیئے مستھی ہے سیے کہ ادبی دورکعت تماز (معلوۃ الما بعثہ) پڑسھ۔ بچرخداکی حمدوشناء کرسے اور نبی اکرم معلی الشرعلیہ وسلم پردرود

معيم أور مجريه دُعا پرسم :

لَا إِلَى إِلَّا اللّٰهُ الْحَيْدِمُ الْكُرِيْمُ ، سُبُعَانَ اللّٰهِ الْحَيْدِمُ الْكُرِيْمُ ، سُبُعَانَ اللّٰهِ مَ بَبُعَانَ اللّٰهِ مَ الْحَدُمُ اللّٰحَدُمُ اللّٰمُ اللّٰحَدُمُ اللّٰمُ اللّٰحَدُمُ اللّٰحَدُمُ اللّٰحَدُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰحُدُمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

وَلَا حَاجِدَةً هِمَ لَكَ رَاضًا إِلَّا قَضَيْتُهُا يَا أَنَ حَسَمَ الرَّاحِدِينَ لِهِ الرَّاحِدِينَ لِهِ

اس دھائے بعد ہو منرورست اور ماجست در پیش ہو وہ نمدائے جنوں رکمی جاسئے۔ یہ نماز حاجست روائی سکے بیئے مجرتب ہے۔ رکمی جاسئے۔ یہ نماز حاجست روائی سکے بیئے مجرتب ہے۔

ایک بارایک نابیا بی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ماخریوئے اور ورخواست کی کہ یا رسول الله عمری بیتائی کیسکئے نعابسے کو عالی ہے۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ اللہ عمری بیتائی کیسکئے نعابسے کو عالی ہے۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ سے فرما یا اگرتم مبرکرہ، تو بہت اجرباؤکے اوراگر کہ وتو ہیں دُما کروں ، انہوں نے خوابی ظاہر کی کہ آپ وَما فرما ویکئے تو بی اکرم صلی اللہ نے ان کو یہ تمازیکھائی ہے۔

سله ترمذی ، ابن ماجر-ککه علم الغقر، مبلددوم ر

متلوة استخاره

استفارہ کے معنی بیں فیراور مجلائی جا بہنا، جب کوئی اہم معسا ملہ در پیش ہو، مثلاً ہمیں بخاح کا پیغام جیجنا، کسے ہوسے پیغام کوقول یا روکرنا، کسی سفر پر روانہ ہونا، کوئی نیا کارو بار شروع کرنا، کسی سے کوئی معان، دوکان یا نہیں کو خریدنا یا فرضت کرنا، کسی ملازمت سے علی دگی اختیار کرنا، یا ملازمت کیلئے دیرہا تا فرضت دینا یا قبول کرنا، وغیرو، اور فربن متردد ہوکہ معلوم نہیں کس پہلو کو اختیار کرنا، وغیرو، اور فربن متردد ہوکہ معلوم نہیں کس پہلو کو اختیار کرنا یا قدیر ہے توالی مورت بی قلب اختیار کرنے میں میرے یئے مملائی اور غیر ہے توالی مورت بی قلب کو کسی ایک میہوں پر مامی اور استخارے کی مسئون کو عابی میں اور طبیعت کی رفیت محسوس ہوانشا داشد اس کو اختیار کرنے نیں کمی نامرادی منہ ہوگی۔

اس کو اختیار کرنے نیں کمی نامرادی منہ ہوگی۔

اس کو اختیار کرنے نیں کمی نامرادی منہ ہوگی۔

نی اکرم ملی امتدملیہ وسلم کا ارشاد ہے ا مراح نیس ہوتا اور شور کے والا کمبی نامراد نیس ہوتا اور شورہ کے ہے والا کمبی پیشمان نہیں ہوتا اور کنا بہت سسے کام سینے والا

معی کسی کا محتاج نبیس ربرتا ہے

مسترت سعدابن ابی وقاص من کا بیان سیسے کہ بی اکرم مسلی المدعلیہ وسلم سنے فرمایا :

«خداسے استارہ کرنا، اولا دِادم کی سما دست ہے اور قضائی پر راضی ہوجانا بھی اولا دِادم کی سعا دست ہے اور قضائی پر راضی ہوجانا بھی اولا دِادم کی سعا دست ہے اور اولا دِادم کی بریختی ہے ہے کہہ شداسے استفارہ مرکب کردے

اور خدا کی قضا پر تا خوش بودیہ استخار ۔۔۔ کا طریقیہ

استخارسه كا طريقه بير سب كر جب يمي كوفى ايم كام در پيش بو أور ذ بن كوكسى ايك رُخ مِريكسوني مز بهو تو مكوه أور منوع اوقات ك علاوه بهب بمى موقع بهوء ووزكعت نماز استخاره عام نغل نمازوں كي طسسرح پرسمے، میرمستحب میرہے کہ ضاکی حمد مثنام کی مباہئے اُور دروورس پڑھ لیا جائے اور مچرنی اکرم ملی الشرطیر وسلم کی بتائی ہوئی دُعا۔ م استماره برص فى ماسئ اور دعاسك بعد قبله دو بوكر موملست، بهتر بيهب كه مات مرتبه إى طرح نماز استفاره پيرحی باست، اور ميريس طرون قلیب ماکل ہو اس کو قشاماہی سمچے کرا ختیار کر یا جا۔ ہے۔ اگر کمی وجہسے تماز پڑھنے کا موقع نہ ہو مثلاً جلدی ہو یا کو لئے خاتون حیمن اور نغاس کی حالست پس ہوتو صرون دُما پرسمنے ہراکتنا كميه اور بميرجن بهلو يرطبيعت كواطمينان اوربيسوتي فحسوس بواس کے مطابق عمل کیا جائے۔ استخاره کی دُعا

حضرت مابر فرماستے ہیں کہ نی اکرم معلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قران باک کی تعلیم دسیتے شخصہ اسی طرب ہرکام ہیں استخارسے

سله لمبرانی \_

کے وہ اوقات جن بی نماز مکرمہ یا منوع ہے۔ سکہ بعش بزرگوں نے بھاہے کہ اگر نواب بیں سغیدی یا بہزی دیکھے تو بھنا چاہے کہ یہ کام میرے حق بیں جمتر ہے اور اس کو کرلینا میا ہیئے اور اگر سیابی یا سمرخی دیکھے تو بھے ہے کہ یہ کام بڑا ہے اور اس کام سے باز دیرتا جاہیے۔ كى تعليم بمى دسينتے تنے، فرملتے:

« جسب تم بیں سیسے کوئی کہی اہم معا<u>سم</u>ے بیں فیکرمند موتو دوركعت تقل يشم ادريم دُما يرسع:

ٱللّٰهُمُ ۚ إِنَّ ٱسْتَخِيرُكَ يعِلْمِكَ وَٱسْتُقْدِمُكَ بِعَكُمْ مَا تِلِكَ وَأَسْتُلُكَ مِنْ فَعَبْلِكَ الْعُظِيمَ - ضَإِنَّكَ فَ

• تَقُلُا ثُمُ وَلَا أَقُلُ ثُمُ وَتَعَلَّمُ وَلَا أَعْلَمُ أَوْلَا عَلَمُ أَوَا الْمُنْ عَلَامُ

الغيوب و المائم الله من المائم الأمارة المائم المائ إِنْ فِنَ دِيْنِي ۚ وَمُعِيشَتِينَ وَعُا قِنْهِ ٱصْرِئَ قَاقُلُمُ كُا لِيَ وَيُسِرُّونَ إِنْ تُنْمُ يَابِهِكَ لِيَ فِينِهِ - وَإِنْ كُنسُتَ تَعَلَمُ أَنَّ حَلَمُ الْأَمْتُولُ شُرَّكِنَّ فَى حِيْنِي وَمَعِينَةً فِي وَعَا قِبَ إِ الْمَدِئَ فَاصْرِفُ مُ عَنِّى وَاصْرِفَى عَنْهُ، وَأَقَدُّمِمْ لِمَا الْحَايِرَ حَيِثَثُ كَانَ ثُمَّ أَمَّ مِبْهِيْ بِهِ ـ "اسے اللہ! یں بھے سے تیرے ملم کی بنیا دیہ بیرو کا طلبگار ہوں، اور تری قدرت کے ذربیعے بھے سے ترسے زیرو فننل وكرم كالموال كرمًا بول اس يك كرتو قدرت واللب اور سفح ذرا قدمت نہیں توملم والاسبے اورسیمے ملم نہیں ، اور توغیب کی مباری یا توں کو خویب میا نیاسیے ہے "اسے اللہ! اگر تیرسے علم میں یہ کام میرسے لئے بہترہ میرسے دین و دُنیا کے لما ظرمے اور انجام کے لما ظرمے تومیر

ے یہاں ھن الا مترکے بھائے اپی ماجت اور مرورت کا نام سے ، یا هان الأمُثرَ كِنتِ وقت ابى دريينْ ماجت كاتعور كرسيد

ين أس مقدر فرما، اور مير \_\_ ين اس كوائمان كر اور مير ين اس كرمبارك بناوسداور اكر ترسيم على يهام مرسيك برا ہے، میرے دین و دُنیائے بھا ظہسے اورا کام کے لما ظہسے تواس كاكام جمسي دُور دكم براور في السيط السي كيلسك دكم، اورمير المريخ فيراور مملائي مقديه فرماجهال كبيل بعي عود اورمير مجھے اس پرداخی اور پیموئی فرما دے

## مسجدكابسيان

مسجد، إسلامی رندگی کا محود مدینه منوره کوبجرت فرمائے بعد فندائے ربول کومب سے مدینه منوره کوبجرت فرمائے بعد فندائے دبول کومب سے بڑی ہی ہی کی ربی تقی کہ فندائی حیاوت کے سید تعیر کریں۔ آپ کی قیا گاہ کے قریب ہی بہل اور بہل دو پیم بچوں کی بکر زبین تنی ۔ آپ نے دونوں کو بہلا کر ان سے وہ زبین خرید کی اور مسجد کی تعیر کا کام شرق بوگیا۔ صما بہ کوام کے ساتھ نودنی اکرم مسلی الشرطیر وسلم مجی تعمیر کے کاموں میں برا پر سے دیسے دیں اکرم مسلی الشرطیر وسلم کولینے مبارک کاموں میں برا پر سے دوراینٹ بچر انتخاب و دیکہ کو ایک محابی نے برا کھوں سے کام کرسے اور اینٹ بچر انتخاب و دیکہ کو ایک محابی نے برا کھی ایک محابی ا

"اگر ہم یونئی جیشے دیں اور خدا ہے بی لینے یا تول سے کام کریں تو ہماری یہ روئ تو ہمیں کمراہ کر ڈاسے گی ہے اور مما ہر کرام ہے بڑسے یوئ وخودی سے کام یس یہ ترانہ لیست و من

مرایا بیتی دندگی تویس انورت بی کی وندگی ہے \* پس توانسار اور جہا جرین پردیم فرما ( اور انہیں وہاں کی

عمونى شعريسين: لَهُنَ قَعَدْ نَا وَالنَّبِيُّ يَعْسُلُ لَذَالثَّمِثَّ الْعَمَلُ الْمُعْسَلِّلُ زندگی میں کا میاب و کا مران فرمائی دراصل مسجد اسلامی زندگی کا ایک ایسا محد ب جس کے گرد مراسلامی اسلامی کردین کردی

مسلمانوں میں ونی مور کو بیدار رکھنے، ان میں مِلّ وہوکامیّتی مسلمانوں میں ونی مور کو بیدار رکھنے، ان میں مِلّ وہوکامیّتی مشعور پیدا کر بیدا کر بیدا کر بینا ہائے اور ان میں نسانہ بیدا کہ مسجدوں کو بیات اسلامی کا عور بنایا جائے اور ان میں نسانہ با بجا عدت کا نظام قائم کی جائے۔ اسی مقسد کے پیش نظر مشرت والا اور ہادون کو مسلوں کو کی تھی کہ مصر میں کی ممارتوں کو مسلوں کی زعد کی ان میں نماز با جماعت کا نظام قائم کرو اور ان کو مسلمانوں کی زعد کی سے بیئے محدوم کرنے قرار وسے کر اپنی منتشر قوتوں کو ان کے فدسے میں بی منتشر قوتوں کو ان کے فدسیعے میں ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُبُوسِى وَأَخِيْدِهِ أَنْ ثَبُوَّالِقُوْمِكُمُا بِمِسْرَبُيُونًا وَّاجِعَلُوا بِيُونِكُمْ قِبُلُثَ وَأَقِيمُوا العَبُلُوةَ ٤ ( يونى: ١٨)

﴿ اُور بِم سنة بولِي اوران سك بِما أَي كو وميت كى كم مر ين ابن قوم سك ين چندهادي جياكرو-ان كوقبله خمرالواور نمازةانم كروه

عن شريه ميد. اللهم لا عيش إلاَ عيش الْآخِرَةِ فَارْحَيِم الْآنَهُ الْعَبَازَةِ الْمُهَاجِرَةِ

خدا کے دمول سنے مسحد تعمیر کرستے اور اس کو آیا در سکنے کی طرح م*ارح سیے دخیست دی ہے۔ اکیٹ کا ادشا دسیے* ہ « سبسے مدا کی خوشنو دی ماصل کرنے کے لئے م م يتعيري إس سينية الله جنت من ايك محر بنائه كاي مسجدتعيركرئ سيمرادمسجدكى عمادت بناناب سيكن مسجدكى حقیقی آبادی برسید اس می خلاکی عبادت کی مباست اور نمساز بإبها عست كانظم قائم كيا ماسئه ودنه ظاہر سبے اگر يرمقعد يُورا نه ہوتو دوسری عمارتوں کی طرح محض ایک عمارت ہی ہے۔ نبی اکرم ملی استد طبیر وسلم فسنے فرمایا ، « وہ سخص عربش ابنی کے سایے میں بوگا۔ ہیں کا ول مسجد من تنكا ربيتا بوي لینی کمی وقت مسجد کا دحیان اس کے دل سے نہ ہمٹیا ہو،ایک وقت کی نماز اواکرنے کے بعد دوسرے وقت کا سبے مینی سے انتظار مسلمانوں کی دبنی زندگی کو بیدار رسکنے کیلئے مسجد کی مزودست اور

مسلمانوں کی دبی زندگی کو پیدار در کھنے پہلے مسجد کی مزودت اور غیر معجد کی ایم مسلمانوں کا اندازہ اس سے پہلے کہ بی اکرم مسل الشدعلی مرا الوفا میں نڈھال پڑے ہی اکرم مسل الشدعلی مرا الوفا میں نڈھال پڑے ہی اور دوا ومیوں کے بھار کے مسلم میں ایم مسجد میں ہینچے ہیں ، اور اسے بھارک قدموں کو زمین ہر کھیسٹے ہوئے مسجد میں ہینچے ہیں ، اور مسجد میں بہنچے ہیں ، اور مسجد میں بہانے ہیں ہے میں ہیں ہے میں ہے میں ہے میں ہیں ہے میں ہے میں ہے میں ہیں ہے میں ہے میں ہیں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہیں ہے میں ہے میں ہے میں ہیں ہے میں ہے میں ہے میں ہیں ہے میں ہیں ہے میں ہے میں ہے میں ہیں ہے میں ہے ہیں ہے میں ہے

سلم کترمذی ، بخاری۔ سلم بخاری ،

سے بخاری۔

خداکو اپنی اس مجری دنیا میں زمین کے وہی سے سے زیادہ عزیز ہیں جن پر خدا کی مسجدیں آباد ہیں ، مچر پر کیسے ممکن ہے کہ مؤنوں کو مسجدوں سے فیرمعولی تعلق مذہبو۔
کو مسجدوں سے فیرمعولی تعلق مذہبو۔
صفرت ابو ہر درواخ کا بیان ہے کہ دسول اکرم مسلی التدعلیہ وہم نے ارشا و فرما یا :

رم ترکزدیک ال بستیوں یں سب سے زیادہ عبوب مقام ان کی مسیدی ہیں ، اور سب سے زیادہ مبغوض مقام ان بستیوں کے بازار ہیں کے

وسلم نے ارشاد فرمایا ،
«جب تم کمی شخص کو دیجیوکہ اس کو مسجد سینطعت
سینطعت
سینط میں مسجد میں مسجد تو گوا ہ میں مسجد میں مسجد میں مسجد تو گوا ہ

ربوكر وه ماحب ايمان سه إس ين كراندتعالى فرمانا

:4

إِنَّهَا يَعْنَرُمَسَاجِهُ اللَّهِ مَنْ الْمُن بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَحِيدِ- (التّوبر) « یعتی نمداکی مسجدوں کو وہی لوگ۔ آیا درسکھتے ہیں جوخدا اور يوم آخرت پرايان رسكت بي<u>ل</u>ه مسجد کے آواپ مسجدي واخل بوست وقت معلے داياں پاؤں رکمنا ميا ميئاور بهر درُود مشربعیت پرسوکر وه دیما پرستی چاسینی بهر برنی اکرم مسلی التدعليه وسلم في أمّنت كوسكماني في التي كا ارشادست ا ﴿ بِحِبِ ثَمْ بِينِ سِينَ كُوفَى مسجدين اسْتُ تَوْجِيلِ بَي اكرم صلى التشرعليه وسلم ير ورود مسيح ميريه وعا برسع : اَللَّهُمَّ افْتُحْ لِي أَبُوابُ مَا حَمَدُ لِكَ أَنُوابُ مَا حَمَدُ لِكَ لِلهِ « اسے امترا میرسے سیئے اپنی رحست سے دروانسے " مسجدیں واخل ہوئے کے بعد سب سے پہلے ورکعت

کول دسے یہ اخل ہوئے کے بعد سب سے ہملے ورکعت نفل بچہ المسجد پڑھنا چاہیئے ہے۔
انفل بچہ المسجد پڑھنا چاہیئے ہے۔
انفل بچہ المسجد پڑھنا چاہیئے ہے۔
انہ کا ارشا دسے :
د بب تم ہیں ہے کوئی مسجد ہیں بیا ہے توجب تک دورکعت تمال نہ پڑھ ہے نہ نہ ہے ہے۔
د ورکعت تمال نہ پڑھ ہے نہ ہیں ہے کوئی مسجد ہیں جاسے توجب تک

له مامع تزمزی ، ابن مامیر که میخهمسلم-که میخهالمسجدمنی ۱۹۹ پر دیجیئے۔ که میخاری ومسلم- سیدین سیدین سکون ، عابیزی اور وقادیک ساتھ اس طرح بیشنا بیا بیشنا بیا بیشنا بیر خدا کی عظمت آور میدبت پھائی ہوئی ہو، مسجدی شور فوغا کرنا ، منسی مذاق کرنا ، وتیوی حالات پر تبعرے کرنا ، فرید و فروخت کرنا ، مسجدی حرمت فروخت کرنا اور ای طرح و ثبیا کی دو سری باتین کرنا مسجد کی حرمت اور تعظیم کے خلاف سید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیاس سے منع فرما یا ہے اور اُمت کو اس سے بیلنے کی تاکید کرستے ہوئے آپ منا فرما یا ،

"ایک زمان ایسا کسے گاکہ لوگ مسجدیں خالعص دنیا کی ہاتیں کریں سے ہتم اسیسے لوگوں کی بات چیت بیں شرکیس نہ ہونا اللہ اسیسے (خافل) لوگوں کی ناز قبول ہسیں فرما تا ؟

مسجدی عظمت و تومت کا تھا ضا پرسے کہ آدی ڈوڑا رہ تا اسمیں داخل ہو اور ہما بہت مسکون اور انحساری کے ساتھ جہاں مجہدے ہواں مجہدے ہائد بہتے ہائد بہت مسکون اور انحساری کے اوی لوگوں کے اوپرسے بھائد کر اور لوگوں کو ہڑا ہڑا کر آھے جائے، ای طرح یہ بمی خلط سے رکمہ آدی امام سے ساتھ رکوع پی مشریک ہوسے اور دکھت پانے کیلئے مسجد میں دوڑ ہے، وفرت اور دکھت جلے یا نہ مسجد میں دوڑ ہے، وفرت ہا احرام مسجد کے خلاف ہے۔ دکھت جلے یا نہ مسجد میں دوڑ ہے، وفرت ہا احرام مسجد کے خلاف ہے۔ دکھت جلے یا نہ بھا ہے۔ مسجد میں دوڑ ہے، وفرت اور وفار کے ساتھ دیے یا وُں بھانا ہائے ہے۔ بی اکرم مسلی استہ ملیہ وسلم سے ہا ہو ہے۔ اور مسکون اور وقار اختیار میں اور وقار اختیار میں اور وقار اختیار میں اور وقار اختیار

له البتراع کافت کی مالت میں معتکعت سکے پیائے ہے باکت ہے کہ وہ اپنی واقی مرود بحر قزید و فروضت کرے ہے۔ کروی (۲) مسجد میں بدبودار پیزیں سے کریا بدبودار پیز کھاکرت مانا پاہیئے، آپ نے فرمایا: « بیس ، پیاز کھاکر کوئی ہماری مسجد میں نہ استے۔ اس سے کہ جس پیز سے انسانوں کو تکلیعت اپنج تی ہے اس

اس سیانے کہ بس چیز سے انسانوں تو سیمن اچی سینے اس سے فرشتوں کو مجی تکلیمت انہانی سینے پی

(۵) مسجد میں اسیسے بچوسٹے بچوں کو بھی مذہ ہے جانا چاہیے۔

ہو بیشاب باخانہ کے سیئے نز کرسکیں ، اور اندلیشہ ہوکہ بیر کے بغیب ر

پیشاب با خانہ کریں مے یا مقولیں مے اور مسجد کی ہے ترمتی ہوگی۔ اسی طرح ان کم عقلوں اُور دیواتوں کو بھی مسجد بن نزاسے دینا چاہیئے ہو باکی نایا کی کما شعور نز دیکھتے ہوں ہے

(4) مسجد کو گزرگاہ نہ بتانا چاہیئے، مسجد کے دروانہ میں افن ہوئے کے بعد سمجد کا یہ سمق ہوجا کہ ہے کہ آدی اس میں نماز ٹیسے ، یا بیٹو کر کچھ ذکرو کا وت کر ہے ، ایک ن واز سے سے داخل ہوکر وہوسے درواز ہے سے یونہی غفلت کے مائے گزرجانا مسجد کی سے درائیں ہو اگر کہی مجو ہے ہے کوئی واخل ہوجائے تو یا دائے نے بعد واپس ہو مانا جا ہے۔

ا اگرکوئی پیزگم ہوجائے تو مسجدیں زور زورسے اس کا اعلان نہ کرنا چاہیئے۔ نبی اکرم صلی احترجلیہ وسلم کی مسجدیں اگرکوئی شخص اص طرح اعلان کرتا تواہیٹ ناراض ہوستے اور فرملستے ،

> سله بخاری ،مسلم-سکه این ما مبر

لَا مُرَدُّ اللَّهُ عَلَيْكَ حَبُ الْتَكَ الْمُسَالَتَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكً اللَّهُ الْمُسَالَتَكَ اللَّ در خلاستم كويتري هم شده پيزيز در دلوائي 4 ۸) مسجد سے دل تعلق اور محبت رکھنی بیا ہیئے۔ اور ہرنمازگروٹ نهایت دوق وشوق کیساتمد مسیر حانا ج<u>ارست</u> یی اکرم معلی ننده پردسلم کاارشاد جسن « قیامت کے بعیتناک دن میں سیب عرش اللی کے . سواكبين كوفى ساير متر بوكا- اس ون سات قسم كم ادمى عرش الى كے سايے يى بول كے ان بى ايك وہ يوكا جب كا . ول مسجد عن سكا ربرتا بولي بینی اس کومسی سیدانهٔ انی شغعت بو اور بروقت اس کومسیدی کا ومیان رہتا ہو۔ ایک وقت کی تمازے فارع ہوکر آسے تو دومرے وقت كى نمانىك بيك كمريان كِنتار برتا بهو-اورنی سلی الندملیہ وسلم نے بریمی فرمایا : د میں وشام مسجدوں کی طرون ماسنے والوں سے لیے التدميح وشام مهما في كاسامان تياركرتا برسطيه اوراکی سنے فرمایا : در بوشخص گھرسے ومنوکرے مسبد میں تمازیر منے کے يئے جاتاہے، تواس کے مسيد منعنے يرخدا ايسا نوش ہوتا ہے جیسے کہ کہی مسافری مغرسے واپسی پر کھروائے اس سے مل کر ٹوٹن موستے ہیں ہے

> سه بخاری ـ سکه بخاری ومستم سکه ابن نمزیمر-

اورات نے فرمایا:

"مین کے اندھیرے میں ہو توک مسجد مباستے ہیں۔ قیامت کے دوزان کے ساتھ کامل روشیٰ ہوگی '' مسترت سعیدین مسیتبری کا بیان ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا :

رہ بس تفس نے ہی طرح وضوکیا ، اُور گھرسے فائے کے بکا تو اس کے ہر داہتے قدم پر ایک نگی تا تھی جاتھے ہے ، اور ہائیں قدم پر ایک گناہ ہمٹ جا کہ ہے۔ مبحد بیاب کا ہ ہمٹ جا کہ ہے۔ مبحد پیاب کا ہ ہمٹ جا کہ ہم اگر بیاب کا ہوری کی ایک کا ہوری کی ایک ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی ہوری کی تب ہوا اور سلام پر جائے ہے بعد اپنی نماز پوری کر لی تب ہوا اور سلام پر جائے ہے بعد اپنی نماز پوری کر لی تب ہوں گورا ابوری کو گا۔ اور اگر مسجد میں ہینے ہینے ہیں ہوا ہوری کی تب ہی پورا ابوری ہوا ایر و تواب سلے گا۔ اور اگر مسجد میں ہینے ہینے ہیں اوا ہما و تواب سلے گا۔ اور اگر مسجد میں ہینے ہینے ہیں ہوا ہو تواب سلے گا۔ اور اگر مسجد میں اوا ہما ہوری کی تب بھی پورا ابورو تواب سلے گا۔ کی تب بھی پورا ابورو تواب سلے گا۔

و مسجد میں نوشیو وغیرہ کا اہتمام کرتا، اور مسجد کو پاکشہ ما ن مسجد کی ہوئی۔ مسجد کا سینے اور نڈا کی نظریں پر جنت والوں کا کام ہے۔ نبی اکرم ملی اللہ طیبہ وسلم نے ارشا و فرما یا و مسجد میں بھالے ہوئے کا اہتمام رکھنا، مسجد کو پاک صاحت دکھنا، مسجد کو پاک صاحت دکھنا، مسجد کی اہتمام رکھنا، مسجد ہیں مسجد میں صاحت دکھنا، مسجد میں صاحت دکھنا، مسجد میں

سله کمبرانی ـ سکه ابوداوُد ـ

بوشبوکا انتظام کرنا، خاص طور پر جبعہ کے دن مسجد کو نوشبو میں بسانا پر تمام کام جنت میں بے جا<u>روا نے ہیں ہے</u>۔ اورآٹ نے فرمایا : «مسجد سے کوڑا کوکٹ صاحت کرنا حسین آبھوں وال يعنى جوشفس مسجر كومها ويستعمرا رسكنه كالامتمام كرتاب وه دريت سين حورول كالمهر فيهاكرتها سعر معنرت أبؤم برروانكم بيان بيه كمه ايك عورت بى اكرم ملى الله علیہ وسلم کی مسجد میں جماڑو دیا کرتی تھی امیا تک اس کا انتقال ہوگیا، لوگوں نے اس کوزیادہ اہمیت نہ دسیتے ہوستے دفن کر دیا اورنی اکرم مسلی الشرطیہ وسلم کوکوئی اطلاع مذکی ۔ جب آب نے اس کے بارے یں دریافت فرمایا اور اس کو الملاع دی گئ کروہ تومرکئ اوراس کو معمولی واقع مجمعتے ہوئے دفن کردیا گیا توات نے فرمایا ا ورتم نے مجھے اطلاع کیوں نرکی " اَوراً بِ اس کی قبر ہرتشریعیت نے سکتے۔ اِس کے سیارُ وعلیے مغغرت فرمائئ اور فرماياء " اس خاتون کا سب سے ایھا عمل یہ تعاکہ پرمسیدمی جمارُود ياكرتي تتي يه اسبد کے محن میں ومنوکرنا، یا کلی کرنا، یا ومنوکرنے کے

ان ماجر، لميراني ـ

ک طبرانی۔

سه بخاری بمسلم، این ما مروخیره -

بعد مسجد میں ہاتھ جماڈ کر تھینٹے مجینگنا مکورہ ہے، بعض لوگ وضوکرنے کے بعد چہرے اور کلا ٹیول پر ہاتھ بھیرجیرکر مستعمل ہائی سے قطرے مسجد میں گرائے ہیں۔ ایسا کرنا بھی مسجد کی ہے ادبی ہے۔ اس طرح اگر مسجد کی ہے ادبی ہے۔ اس طرح اگر کہی ہے ہیں گا ہی مسجد کی ہے اور کا سام وغیرہ میں مٹی ، ٹیچر گگ جائے تو اس کومسجد کی دیوار یا ستون یا مسجد کے پرجے اور بچنائی وغیرہ سے پونچا ہی کوہ مدے دیوار یا ستون یا مسجد کے پرجے اور بچنائی وغیرہ سے پونچا ہی کوہ مد

' ہے۔ بنابت یا حیض و نقاس کی حالت ہیں بھی مسجد ہیں نہ جسانا بیا ہیئے کہی ٹاگزیر منرورت اور واقعی جبوری کے بغیرائیں مائست ہیں مسجد کے اندر بیاٹا مکروہ متحرمی سیے۔

(۱) مسیدی سونا، بے کارلیٹ کر وقت گزارنا، یا بیٹرکوقت گنوانا مکروہ ہے، البتہ مسافروں کو پمپرسنے اور سونے کی امہازست سے اور ان توگوں کو تو مسجدی وقت گزارنا اور سونا ہی بیاہیئے ہو اعتکاف میں ہوں۔

اس مسجد میں ایسا بہاس میہن کر مذبیا نا بیا ہیں مشرکھلا بُوا ہو، مثلاً نیکرہ ہن کریا تہمداُوپر جِڑھا کر مذبیا نا بیا ہے ہیے۔ بلکہ بہاس سے مراسب تہ ہوکر ا دسب کے ماتھ وائل ہونا جا ہیں ہے۔

الم مسجد کا دروازه بندنه کرنا چلیدی آگریس وقت بوشخص چلید ماز ادا کرسد، البته بهان سامان وغیره پوری بهون کا اندنیشه بود و بان مسجد کا دروازه بند کرسکتے بین نیکن نماز ک وقت بهرمال دروازه کملا دیمنا چاہیئے۔ عام حالات میں مسجد کا دروازہ بند کرنا مکره و تخرمی سیم۔

یئے مقرریا منتخب کرنا ہا ہئے ہو مسجد میں آنے واسے تمام نمازیوں میں بھیاں میں بھیات جموعی دین وا خلاق کے اعتبارسے انسن ہوں ، بہاں کے شہر ہوسکے یہ کوسٹنش کرنی جاہئے کہ اذان امامت کے بیٹا سے لوگوں کا انتخاب ہو ہو محف اجرائے ما طلب میں یہ فریضرانجام ویں

مصرت عثمان ابن ابی العاص نرکتے بیں کہ جیسے میں ابن ابی العاص نرکتے بیں کہ جیسے درخواست میں ارد ملے مسید وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اپنی قوم کا امام ،نا دیہے ہے ہے ۔ اس

دوتم اس کے امام ہو۔ تم کمزوروں کا بیال رکھنا، اور ابسا مؤذن مقرر کرنا، بو ا ذان دسینے کا معاومنہ ہم سلمی

(۱) مسجد کو آباد رکھنے کا پوُرا پوُرا ابتمام کرتا جاہیئے۔مسجد کو آباد رسکھنے کا مطلب یہ سبے کہ اس میں شکا کی عباوت کی جلسستے اور لوگ ذکرہ فیکر اور تلاویت و نوافل میں مشغول ہوں ،خشدا کا ارمیشاہ

فِيْ بُيُوْمِتِ أَذِنَ اللَّهُ أَنَ تُنْرَفَعَ وَيُلِذَكَرَ فِيهُ كَا اللَّهُ أَنَ تُنْرَفَعَ وَيُلِذَكَرَ فِيهُ كَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

«ان عمارتوں میں چن کی نسبت خدا کا یہ حکم ہے،کہ ان کو اوسنچا اُٹھایا جائے، ادر ان میں خدا کے نام کا ذکر کیا حا۔ ثریہ بعنی مسجدوں کا یہ تق ہے کہ ان کی تعظیم وہمریم کی جاسے، اور ان ہیں ذکروفیکر اور عبادست اللی کا اہتمام کیا جاسئے۔ یہ مؤمنوں کا تق اور فریصنہ بھی ہے اور ان سکے ایمان کی شہادست بھی ، قرآن پرصے

إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاجِلَ اللّهِ مَنَ الْمَنَ بِاللّهِ وَ النَّهِ مِنْ الْمَنَ بِاللّهِ وَ النَّهِ مِنْ الْمَن بِاللّهِ وَ النَّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّ

ور اگرتم کسی کو دیجوکر وہ مسجدسے تعلق رکھناسیے اور اس کی خدمت ہیں تھا بڑا ہے۔ تو اس کے ایسان کی گواہی دو یے

إس سين كرفداكا ارشادسيد. "إنّدا يعَدُرُ مَسْسِيدَ اللّي مَنْ الْمَسَى بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْلاَحِرِيْكِ"

الیویم الا بھر۔

لیکن آج کے دُور پی عام طور پر لوگ مسجدوں کو نعش و بھار

سے سجانے اور رنگ و روغن سے آراستہ کرنے کا تو فیرمعولے اہم تمام کرتے ہیں بو

اہم تمام کرتے ہیں بلکہ اِس کے یئے بہندہ تک فراہم کرتے ہیں بو

اور بھی برا ہے لیکن مسجد کو آباد رکھنے اور خداکی عباوت کی سعادت

عاصل کرنے سے غافل رہے ہیں، عالا تکہ بی اکرم صلی الشرعلیہ سلم

کا ارشاد ہے:

"مجمع مسیروں کو بلند اور شاندار بناستے کا حکم ویا گیا سیعی سیسے اور سخرت ابن عیاس خے ہے روایت مناسے کے بعدلوگوں کو پہر كرية بويئے فرمایا ۽ " تم نوگ اپنی مسیدوں کی سجاوسے اور آدائش اسی طرح کریے نے گئی سی طرح پہودونعداری اپنی عبادیت کا ہوں

مِن كرية بين ؟

مسمدست منطق وقت پہلے بایاں باؤں باہر رکمنا ماسیے۔ اور ميريه دُعا پڻرمني ڇاپيئے۔

اَلَهُمْ إِنِّ اَسْتُلَكَ مِنْ فَضَالِكَ. «استانُدا مِن بَحَسِرِ عِنْ الْمُسَالُوكُم كَا لَمَا السِبُ

 المسجد کی میست بریاخانه پیشاب کرنا ، اور مبنسی ضرورت بوری كرنا مكروہ تحري ہے۔اگر كسى نے تمرین مسجد بنالی ہو تو پورے تمریر مسجدے اوکام نافذ نہ ہوں سے مرون اتنا ہی ہے مسجد سے مکم میں بوگا بونماز کے بئے مخصوص کیا گیاہے۔ اس طرح وہ مقامات بمحصے مسجد کے حکم میں نہیں ہیں ہونماز عیدین کے لئے یا نماز جنازہ کیلئے

عام مالات میں کسی پیشہ ور کے بیٹے بیر جائز نہیں کہ وہ سجد میں بیٹھ کراینا کام کمے۔ البتہ اگر ایسا آدمی مسجد کی سفاظت کے لئے

> له ابوداؤد\_ له لیکن جب بوتا منے توسیے واسے بیریں بی سنے۔

مقررہو اور مسجد کی سفا ظست کی غرض سے مسجد پی بیٹوکو منہنی طور پر اپنا کام کرسے مثلاً کوئی ورزی سلائی کا کام کرسے یا کوئی کا تئے گا بہت کاکام کرے تو یہ جائزہے۔

## تمازياجاءت كابيان

بهاعت كى تاكيدوفضيلت

قرآن دسنت بین نماز با بهاعت کی بوتاکید اور ففیلت آئی ہے،
اس سے پر بیتنت سامنے آئی ہے کہ فرض نماز تو بھاعت ہی سے
پڑھے کے بیئے ہے ، اور اسلامی سوسائٹی میں جاحت کے بغیر فرض
نماز پڑھے کے بیئے ہے ، اور اسلامی سوسائٹی میں جاحت کے بغیر فرض
نماز پڑھے کا کوئی تعدور ہی نہ ہونا جا ہیئے الا یہ کہ واقعی کوئی معدوری

قران یں ہایت ہے:

قام کیوا مَعُ السوّاکِعِیْن - (ابتره: ۲۲)
«اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کردیہ
مغربی سنے بالعوم اس ایست سے استدلال کیا ہے کہ نمازیما
سے ادا کرنا چاہیئے۔

دین میں نماز باجماعت کی غیرمعولی ایمیت اور تاکید کا اندازہ اس مست کی خرمعولی ایمیت اور تاکید کا اندازہ اس مست کی خرفز بزنجاک میدان میں جب دشمن سے ہر کمی نوز بزنجاک کا اندلیشہ ہو اس وقت بھی ہے تاکید ہے کہ نماز الگ الگ نزیر محص مباسلے بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھی نیائے۔

قران میں مرمون میر ہوایت ہے کہ تماز باجماعت پڑمی جائے

بكراس بماعت كاطريقه بمي قران من بنايا كياب،

وَإِذَا كُنْتَ فِيُهُمْ مَنَاكُمْ مَنْكُمْ الصّلاقة وَلَيْنَا عُدُوا الصّلاقة فَلْتَعَمَّمُ طَالُونَة مِنْهُم مَنْعَكَ وَلَيْنَا عُدُوا السّلِحَة مُن فَا الْمَسْلِحَة مُن وَالْمَا عُدُوا السّلِحَة مُن وَالْمَا عُدُوا السّلِحَة مُن وَالْمَا عُلَيْمُ وَالْمَا عُلَيْكُولُوا مِن وَمَا عِلَى مَدُوا السّلِحَة وَلُتَ الْمِسْلُوا مِن وَمَا عِلَى مَدُوا السّلَمَة وَلُتَ الْمِسْلُوا مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

مراور ( مالت بنگ ) ہیں انہیں مسلمانوں کے درمیان ہوں اور ( مالت بنگ ) ہیں انہیں نماز پڑھائے گئرے ہوں توہیئے کہ ان میں سے ایک گرے ہوں توہیئے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور اسلم سیلئے رہے۔ ہمرجب وہ سجدہ اوا کہ نے توہیئے میلا جائے اور دومرا گروہ جس سے ایمی نماز نہیں پڑھی سپے آکر آپ کے ساتھ نماز میں پڑھی سپے اور ایسنے اسلم سیائے دسے ہے۔

ہما عت کی تأکیدہ فضیلت اور برکت سے متعلق نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم سنے بی بہت کی فرمایا سیے، اس کی ابہیت اور برکتوں کا مسلی انہیت اور برکتوں کا مذکرہ کرسکے آب سے آور اس کی مسلم سے آور اس سے تذکرہ کرسکے آب سے آور اس کے ترقیب بھی دی سبے آور اس سے ترک کرسنے پر لرزہ نیز وعیدیں بھی سنائی ہیں۔

الميكا ارشادسيء

و «منافقول برکوئی نماز، فجراور عشاری نمازسے زیادہ مثاق نہیں ہے اور اگر انہیں معلوم بروتا کہ ان دونوں نمازوں کا کیا اجرو تواب ہے تو وہ ای نمازوں کے برحال میں ماضر بوستے ہوا ہے۔ انہیں کمننوں کے برگھسٹ کرانا بین ماضر بوستے ہاہیں کمننوں کے برگھسٹ کرانا براتا "

اس كے بعد آت سے ارشاد فرمایا:

"میرا بی میا برتا ہے کہ کسی مؤذن کو سکم دوں کہ وہ بھا

اما مت کرے، اور بی خود آگ کے شعلے نے کران لوگو اما مت کرے، اور بی خود آگ کے شعلے نے کران لوگو کے مروں میں ہی کا دوں اور ان لوگوں کو جالا ڈالوں بھو اذان سلنے کے بعد بھی گھروں سے نہیں شکاتے ہے۔

ه نیزای نے فرمایا، « نماز بابماعت پُرمنا ایکے نماز پڑسنے کے مقالم میں متائیس درسیتے زیادہ نفیلت رکھتا ہے ہے۔ میں متائیس درسیتے زیادہ نفیلت رکھتا ہے ہے۔

اور معزست انس عمل بان سب كرنى أكرم ملى المدعلية

نے قرمایا :

« بوشخص جالیس ون کے ہر نماز یا بندی سے جامت

کے ساتھ اِس طرح ادا کر ۔ کہ اس کی بجیر اُول بی فوت

مز ہو تواس کے یائے وو برار توں کا فیصلہ کر دیا جا آہیے

(یعنی دو چیزوں سے اِس کی سفا ظمت اور شجات کا اللہ تسالی فیصلہ فرما دیتا ہے) ایک توجہنم کی آگ سے برارہ و انجا

اور دوسرے منا فقت سے برارہ و سفا ظمت یہ اور سفرت عبداللہ بن مسعود شکا ارشاد ہے:

اور سفرت عبداللہ بن مسعود شکا ارشاد ہے:

مقرر فرمائی ہیں۔ (یعنی وہ طریقے فرمائے ہیں جن پر جل مقرر فرمائی ہیں۔ (یعنی وہ طریقے فرمائے ہیں جن پر جل

سله بخاری دمسلم۔ سکه بخاری دمسلم۔ سکه میامع ترمذی۔ کری امت بدایت پرقائم روسکی ہے اور برنیگاندنمان ایمان امری امری ایری این اور اگری ساخت سے ساتھ مسجدی پڑھنا انہی "سنن بری" یں سے ہیں اور اگرتم اپنے محروں ہی ہی نماز پڑھے تکو سے بحو اگر اپنے محروں ہی ہی نماز پڑھے تکو برائد تا ہے جیسا کہ فلاں اوجی بماعت بچوڈ کر اپنے محروں نماز پڑھنے اور پڑھنے اور بڑھنے اور اگرتم نبی کی سنت کو چوڈ بیٹھو گے اور اگرتم نبی کی سنت کو چوڈ بیٹھو گے اور اگرتم نبی کی سنت مچوڈ دو کے تو را و ہدا یت سے بھنگ میاؤ ہے ہوئے۔

و معترت أبى بن كعب كا بيان سب كه بنى اكرم مىلى التدعليه

وسلم كا ارشادسية

ا اس دود کے کہی مخصوص شخص کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔

اللہ مسلم۔

اللہ توراۃ پیں ہے کہ آمتِ محتدیہ کی نماز یا جماعت پی جتنے آدی زیادہ

ہوں سے اسی قدر ہماعت سے اورشخص کو اجرو تواب زیادہ سلے کا بین ہزار

افراد ہوں ہے توہم نمازی کو ہزار نمازوں کا اجرو تواب سلے کا۔

افراد ہوں ہے توہم نمازی کو ہزار نمازوں کا اجرو تواب سلے کا۔

(علم النقر بحالہ بحرالہ الٰ ق

نیزنی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد قرمایا :

« ان لوگوں کو بیر توشخبری مستادو، ہوا ندهیری دا توں ہے میں بھاعت سے نماز پڑھ منے سے بیئے مسجد میں جائے ہیں کہ قیامت کے روز ان کو کامل روشنی نعیب ہوگی ہے اور سفرت مثمان میں کا بیان ہے کہ نبی اکرم ملی الشد طیروسلم سنے اور سفرت مثمان میں کیا بیان ہے کہ نبی اکرم ملی الشد طیروسلم سنے و دما ہی .
و دما ہی و دما ہی ۔

رشاد فرمایا:

معفرت امودخ کا بیان ہے کہ ایک روزیم معفرت عاکشرخ کھے خدمت یں حاضر نے کہ نمازی پابندی اور تعنیلت کا تذکرہ بھڑا، اس

> اے ترمذی۔ مات تارہ

که ترمذی۔

<u> ک</u> ابرداؤد۔

پر حضرت عائشة سنے بی اکرم صلی الشعلیہ وسلم کے عرض الموت کا واقعہ بیان فرمایا، که

" ايك دن تمازكا وقت بُوا تواذان يهوئي ، ني اكرم صلی التدعلیہ وسلم ہے فیرمایا :۔ " ابويجر خسسے كموكہ نماز پڑھا يك "

ہم ہے کہا ابوبکر جہست ہی نرم ول آدمی آپ کی جگر کھوسے موں ہے، توخود کو سنیمال نرسکیں ہے۔ اور نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ الهابة نيم علم وياكه ابو بجراس كهو نماز برهائي -

ہم لوگوں ہے بچروری بواب دیا تو فرمایا تم تو مجھے وسی ہے۔ بحث کرری ہو جیسی پوسعت سے خواتین معرکر رہی تھیں، ابوبکرسے

کہوکہ تمازیڑھائیں۔

يفرا يوبجر المازيرمان كيات كيات المدين المرحد اس دوران ين بى أكرم ملى الشرعليه وسلم كو يكرُ افاقر ممسوس بهوا توات ووادميول کے بہمارے مسجد کی طرف سیلے ، میری بھاہ میں اب یک وہ پویائنش موجود ہے، کہ بی اکرم صلی استرعلیہ وسلم سے قدم مبارک زمین پر تھسنے ہوستے جارہے ہے ہیں ہیروں میں اتنی سکت بھی ہزیمی کرزمین سے بيرامناسكين أوربها سكينء مسيدين ابوبجرط نماز شروع كرسط يتعيره انہوں نے میا اکر پیجے ہمٹ ہیں مگر بنی اکرم ملی انتسطیہ وسلم نے منع فرمایا اور انہیں سے نماز پڑھوائی کیا ہم منع فرمایا اور انہیں سے نماز پڑھوائی کیا ہم منع خرمایا عکم بھاعت کا حکم ان کی نمازیں بھاعت واجب ہے ہما ہے کہ ان کی نمازیں بھاعت واجب ہے ہما ہے کہ

وقت مبدے براسا کی اور بگر مثلاً گھر، یا جنگل میں نماز اواکرفے
پڑے، گھریں نماز باہماعت بڑمنا جائز توہے لیکن کمی واقعی مجبوری
کے بغیر ایسا مذکرنا چاہیئے، مسجد میں ہی نماز جماعت سے پڑمنی
پاہیئے۔
پاہیئے۔

میت میت میرون کی نمازوں میں جماعیت شرط ہے، بین جما کے بغیر نہ جمعہ ہوسکتا۔ ہے اور نہ عیدین کی نماز۔

س رمغنان میں تراویج کی نماز میں جماعت سنست مؤکدہ۔۔۔۔ اگر میر ایک قرآن پاک بھاعت کیسا تند تراویج میں پڑھا جا چکا ہو۔

الماز كسوف مي بماعت سنب مؤكده بها-

معنان یں وتزکی نمازیں بھا مستحب ہے۔

الا ماز ضوف بی جماعت مکرد و تخریمی ہے۔

عام توافل میں بھی بھاعت مکروہ ہے اگرفرمنوں کی طرح اس میں لوگوں کو پہارتے ہے ہیئے افان واقامت کا اہتمام کیلھئے، البتہ کسی وقت کسی اہتمام کے بنیر چندا دی جمع ہوکرنغل تماز جماعت سے اداکرلیں تو کوئی مضائع نہیں۔

بهاعت واجب مون کی شرطین

جماعت واجب رموسے کی جار مرطیس ہیں:

ا مرد ہونا ؛ خواتین کے بیامت سے نماز اُواکسرنا داجب نہیں۔

الغ بوناه نابالغ بيون يربعامت سيدنمازاداكرناواجب

نہیں۔ مہیں ۔ اقامہ داری کے میں میں میں میں القامہ داری کے اور میں القامہ داری کے اللہ میں میں میں میں میں میں میں می

۔ یوں ماقل ہونا ، مست کے ہوش اور دیوانے آدمی پر جماعت ماجب نہیں۔

ان عدروں کا متر ہونا جن کی موجودگی میں بھاعت ترک کہنے کی احازت ہے۔ ترک جماعت کے عذر جن عذروں کی موبودگ میں بماعت ترک کمے نے کی امازت ہے ان کی جارفسیں ہوسکتی ہیں۔ان عذروں میں ترکب بھا مست کی اجازت توہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جہاں تک بھو جماعت سے بی تمازیو سے کی کوششش کی میائے۔ ا نمازی مسجد تک میانے سے معدور ہو، مثلاً ا۔ ایسا کمزور ہوکہ سے تیے سے کی مکت مزہو۔ ۲۔ کوئی ایسی بیاری ہو کہ سملنے سسے معذود ہو۔ س نابينا يا تشوا بويا ياؤن كا بتحابه -ان صورون ين اکر کوئی پہنچائے والا مل سکے تنب بھی پھامست واجب نہیں۔ معدمائے یں غرمعولی زمست ہویا بماری ہوجانے كا اندليثه بوء مثلاً اسخت إرش بوريي يو-۲ سخت مردی پڑری ہو اور اندلیث بوکد یا ہر مکنے میں بیاری ہو جائے گی-م بخت اندميرا برو اور راسته نه دکمانی دتيا برو م سخت اندی مل دری بو اورشب کا وقت ہو۔ ۵ مجد کے داستے میں کیم ہو۔ 4 \_ سواری تیموٹ مائے کا خوت ہو اور پیرا ندنشہ ہو کسہ دوسری مواری کا انتظار کھیے میں غیرمعولی زحمت اورنقصان ہوگا۔ یرکسی مربین کی تیمارداری کوریا ہو اور بیر خوف بوکر اس کی

غير موجود كي مين مريض كوغير معمولي زهمت اور يحليعث بوكي -س مان و مال کاسخت خطره بهو، مثلاً ا مسجد کے راستے میں کوئی موذی مانور سانپ یا درندہ

وغیرہ ہو۔ ۲۔ دشمن محاست پس نکا ہُوا ہو۔ ٣- ماستے من پور، ڈاکو وغیرہ کا خطرہ ہویا کمرسے مال امباب کے جوری ہونیائے کا اندلیشد ہو۔ ا كون اليي بشرى ماجت ورفيش بوكه اس كو پوداسيك بغيرناز بین دل رسطے کا خوت ہو، مثلاً المنوك ملى بوني بواور كمانا سامنية كي بو، يامل سكتا

۷۔ پیٹایپ یا خاسے کی ماجت ہو۔ معت بندی سے مسائل ا بماعت میں صفوں کوسیدما اور برابر دسکھنے کا انتہائی اہتمام كرنا ماسية - آيكى بدايت س « تمازیں اپنی صغیں سیدی اور برا بررکھا کرو، اِس يك كرمنول كوميدها اوريرابر دكمنا اليي طرح تأزيم مضرت نعمان ابن بشرم كا بيان سي كد : «آپ ہماری صغوں کو اِس طرح سیدها کرنے کویا اسے اس کے ذریعے تیروں کوسیدماکریں سے۔بہاں

تك كه آپ كوخيال برُوا كه بهم آپ كى بيربات بخويى سمجھ ہے ہیں، میرایک دن آت باہرائے اور تمازیر ماسے كحزب ہوئے بجيركمنا عاستے تقے كم ايك شخص برآت کی مگاہ پڑی کر اس کا سینہ معنہ سے کھائے کو بھلا مُواسِمے۔ توآبِ سنے ارشاد فرمایا <u>،</u> «انٹرے بندو! این صغوں کوسیدھا اور برابر کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہوکہ اس کی یادائ بی خط تہار۔۔۔ رخ ایک دوسے کے خلاف کردیے ؟ اللي معنوں كو يمكن كرنا عابيت تاكہ الركوئى كى رہے تو ہ خرکی صفوں میں رسیسے۔

امام کے سیمے امام سے قریب وہ لوگ کھڑسے ہوں ہو زیاوه جلم وبعیرست واسے ہوں ، مجران سے قریب وہ بول ہوہو ہو ہو یں ان سے قربیب ہوں اور بھروہ لوگ، ہوعتل و دانش ہیں اُن سے

امام کے پیمے پہلے مردوں کی صعن بنائی ماسے بھربوں ک صعن بنائی ماستے اور سب کے سیجے نواتین کی صعن بنائی ماسے۔ مقتدی امام کے دونوں طرف اس طرح کھڑے ہوں کسہ امام درمیان میں رسبے ایسا نہ ہوکہ امام کے ایک طرف زیادہ افراد ہوں اور دوسری طرون کم ۔

﴿ الرايك، ي مقترى به و جاب و بالغ مرد بويا نا بالغلاكا ہواس کو امام کے دائمی مانب ذرایعیے ہمٹ کر کو ابونا جاہئے۔

ایک مقتدی کو امام سے پیچے یا بائیں جانب کمڑا ہوتا مکروہ ہے۔ (ع) ایک سے زیادہ مقتدی ہوں توان کو امام سے سے مطرا ہونا بیا سیئے اگر دومقدی ہوں اور وہ امام کے دائیں یا ئیں کھرے موں تو یہ مکروہ تنزیری ہے اگر دوسے زیادہ موں تو مکروہ تحری ہے اس سینے کہ دوسے زیاوہ معتدی ہونے کی صورت میں امام کا آگے كمرا بونا واجب سبط اگر سروع میں ایک می مقتری بواور بعد میں اور مقتری آ جائیں تو یا تو ا مام کے برابر کھرسے بوتے وانے مقتدی کو س<u>حمے</u>

كى صعت ميں كھنے ميں اور امام سے يہ صعب بناليں يا مجرامام كے بڑھ کرکٹرا ہونیائے تاکہ مقتدی مل کر اس کے پیچے ایک معن ہیں

كمرائب بومايس-

و اگرسفیں مکل ہول تو بعدیں آسنے والا صعن کے سیم تنها نه کم ای معندی سعندی کی کینے کر استے برابر کم اکر ے مگرکسی جاننے وائے کو کھینے تاکہ وہ براہ مائے۔ المی صغوں میں ممکر ہوتے ہوئے کی صف میں کمڑا

ابونا مكروه ب-خواتین کی جماعت

🕕 مردن خواتین کی بیماعت مینی مقتری بھی نواتین ہوں اور امام بھی خاتون ہو جائزے۔ مکرہ ہیں ہے کیے

سله علم الغقر، بحواله ودعمّار، شأمي-٢٥ علم الغقه جلد ٢ رصغير ١٢ ، حضرت أمّ ورقر بنت نوفل كبتي في كرني أكرم صلى الله عليه وسم ان سب ملغ كيليُّ البح گرتشريين الست متح (باتی ماشيرص في ۳۲۸ پر)

ب خواتین کی امامت کوئی خاتون کردیم بوتو وه بیج می کعری بو معن سیم سے نہ کھری ہو، جاسے ایک مقتدی ہویائی مقتدی

ہوں۔

ہوں۔

ہماعت میں کوئی ایک مرد موجود ہویا خواتین کی امامت مائنہ ہے بشرطیکہ بشرطیکہ بھاتون موجود ہماعت میں کوئی محرم خاتون موجود ہماء مثلاً ماں ہمو بہمین ہموں ہموی ہموں البتہ جب کوئی مرد یا محرم خاتو بہماء مثلاً ماں ہمو بہمین ہموں ہموں البتہ جب کوئی مرد یا محرم خاتو بہماعت میں مذہبوتو مرد سے ہے جمرعت نواتین کی امامت کرنا محرف جماعت میں مذہبوتو مرد سے ہے جمرعت نواتین کی امامت کرنا محرف ج

کو بیا ہے کہ مقدی کوئی خاتون ہوجاہدے وہ بالغ ہو یا نا بالغ ہاس کو بیا ہے کہ امام کے پیچے کھڑی ہو خواہ وہ ایک ہو یا ایک سے ناکہ ایک ہو بی ایک ہو گا ایک سے ناکہ ایک ہوئے کہ امام کے ساتھ ندکھڑی ہو بھر

-9100

ا اگر کوئی شخص ایسی مگرنماز پڑھ رَا ہو بہاں سلمنے سے لوگ گذرتے ہوں تواس کے بیائے مستحب ہے کہ لینے سامنے کوئی ایسی چیز کھر کی کرنے کا بیٹ سامنے کوئی ایسی چیز کھر کی کرنے ہو، اور کم از کم ایسی چیز کھر کی کرنے ہو، اور کم از کم ایک ایک ایک بھگ اونچی ہو، اور کم از کم ایک ایک ایک ایک بھا ہے ہوا ہر موتی ہو۔

المان سے برابر کون بریہ اس نمازی کے آھے سے محلنا گناہ ہے لیکن مُترہ قسائم ہو

(بقیرماشرسنی ۱۳۲۷) آپ نے ان کے لیے ایک مؤذن بھی مقرد فرما دیا تھا ہو ان کی نماز کے لیئے اذان دیا کرتا تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کھے امامت کرتی تھیں۔ (ابوداؤد) لیا دیکھئے اصطلاحات صفی ۱۳۹۰۔ جائے کے بعد شکلنے میں کوئی گناہ نہیں۔ سکین مُنٹرہ اور تمازی کے دریما سب جی ب

امام اگراہنے سامنے سرہ کوٹا کرے توامام کا مسترہ سے سرہ کوٹا کرنے توامام کا مسترہ سے مارے متعدد امام کے سامنے مسترہ سے کا فی ہے ، امام کے سامنے مسترہ تائم ہوجائے کے سے مکانا محناہ نہیں ہے۔

### جماعت کے مسائل

ا اگرکوئی شخص اسنے قریب کی مسجد میں اسیے قت مہنے کہ ہما است است است اس کے سیلے دوں ری مسجد میں ہما عن اسل کے سیلے دوں ری مسجد میں جماعت اسل کے بیان دوں ری مسجد میں جماعت کی گوٹ کو گرآگر کر سے کہ گرآگر کر سے کہ گرآگر کے ماتھ ہما عدت کی نماز پڑھے۔
گر والوں کے ساتھ بھاعت کی نماز پڑھے۔

مرواوں ہے کہ مقدی اور بھا ہے ہوئے کے یئے ضروری ہے کہ مقدی اور امام دونوں کے نماز بڑھنے کا مقام ایک ہو جا ہے حقیقاً ایک ہو مثلاً ایک ہو مقدی متحد یا ایک ہی محری دونوں نماز بڑھ دہے ہوں یا حکما ایک مورہ شلاً امام مسجد ی کھراہے اور مقدی مسجد ہے ہا ہر سراک ہویا ایک ایس مسجد ی مسجد ہے اہر سراک ہویا ایک ایس مسجد کے اندر ہواور مقدی مسجد کی جہت ہر کھڑے ہوں یا گئر مسجد سے ملا بڑوا ہو اور مقدی اپنی جہت ہر کھڑے ہوں یا گئر مسجد سے ملا بڑوا ہو اور مقدی اپنی جہت ہر ہو کھڑے ہوں یا گئر مسجد سے ملا بڑوا ہو اور مقدی اپنی جہت ہر ہو کھڑے ہوں یکن در میان میں اتنی جگر نمالی نہ ہو جس میں دومنیں ہو سکیں تو جما عت مسجد ہوگی۔

ہو سین تو بھا تحت ہے ہوئ ۔ (م) اگر کوئی شخص قرض تہنا بڑھ چکا ہو اور بھر دیکھے کہ وہی فرض جماعت سے ہورہے ہیں تو اس کو عیابیئے کہ جماعت میں شامل ہو جائے البتر، فجر، عصرا ورمغرب کی جماعت میں شرکت رہ کرے اسے اور مغرب یں کرے اور عمرے بعد نماز مکروہ سے اور مغرب یں مشرکت نہ کرے کی وجر رہے ہے کہ اور مشرک اس کی میر دوسری نماز نغل ہوگی۔اور نفل نماز میں تیمن کمین منقول نہیں ہیں۔

کوئی شخص فرش نماز بیره ریا ہو اور بھر وای جاعت سے بھوستے گئیں تو اسکو جا ہوں نماز بیرہ براعت میں مشرکی ہوجائے ہاں اگر فجر کی نماز میں دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو اور کہی دوسرے قت کی نماز میں دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو بھر نماز بوری کرسے اگر جماعت ختم نہ ہوئی ہو اور ظہر یا عشار کا قت بھو تو جماعت میں مشرکے بعد اگر جماعت ختم نہ ہوئی ہو اور ظہر یا عشار کا قت

(۱) اگر کوئی شخص نقل نماز رشوع کرچکا ہو اور فرمنوں کی بھا کھڑی ہو جائے تو وہ دورکعت پڑھ کرسلام پیپرسائے۔ سیمٹری ہو جائے تو وہ دورکعت پڑھ کرسلام پیپرسائے۔

مرق ہو ہا ہے وروہ وورست پرھار ہا ہے۔ اگر کوئی شخص طہریا ہے کی بہلی جار کرمست سنست مؤکدہ شرق کر بچکا ہو اور اس دوران ا مام فرضوں ہے ہیے کمٹرا ہوجائے

تو اس کو بہاہیئے کہ وورکعت سنست پڑھ کر دی سالم بھیرہے اور بچرفرضوں سے بعدان منتوں کو پڑھ سے۔

﴿ حب امام فرض نماز پرمائے ہے کھڑا ہوجائے تو پھرسنیں نہ پڑھی جا پٹی ہاں اگر یہ بیتین ہوکہ فرضوں کی کوئی رکعت مزجائے گئے ہوئے ہیں۔ البتہ فجر کی سنیں ہو کہ بہت دیا وہ مؤکد ہیں۔ البتہ فجر کی سنیں ہو کہ بہت دیا وہ مؤکد ہیں ۔ اس بیلے ان کا حکم پر ہے کہ اگر بھاعت سے ایک رکعت رکعت ملنے کی اُمید ہو تو پھر نہ پڑھ کی جائیں ۔اور اگر ایک رکعت ملنے کی میں مید نہ ہو تو پھر نہ پڑھی جائیں ۔اور اگر ایک رکعت ملنے کی ہمی اُمید نہ ہو تو پھر نہ پڑھی جائیں۔

سے میں ہیں۔ ہر تو پہر ترین ہوں ہوں ہوں اس وقت اگرکوئی سنتیں پڑھنا جاہیے تومسی سے عظیمہ ہو تھی پڑھے، اور اگر پیمکن سنتیں پڑھنا جاہیے تومسی سے عظیمہ ہو تھی پڑھے، اور اگر بیمکن ند ہوتو بھر بھاعت کی صف سے علیحدہ مسجد کے کسی گوشے بھے
پڑھے اور اگر اس کا بھی امکان نہ ہوتو بھرسنیں نہ پڑھے بھا
یں شامل ہو جائے۔ اس لئے کہ جس جگہ فرض کی نماز بھاعت
سے ہورہی ہو ویاں کوئی دوسری نماز پڑھنا مکروہ تحربی ہے۔

اکر کسی وقت تا نیر ہوجائے اور پوری بھاعت ہے کی امید نہ ہو، حب بھی سجد ہی میں جاکہ بھاعت بی نٹرکت کرنی جائے۔ نوقع ہے کہ بھاعت بی نٹرکت کرنی جائے۔ نوقع ہے کہ بھاعت ہی کا ابرو تواب جلے گا بلکہ جا
ہو چکی ہو، تب بھی خداسے امید ہے کہ وہ جماعت کا ابرو تواب بھے گا بھر جواب

بی اکرم صلی الندعلیه وسلم کا ارشاد ہے ہ درجس شخص نے انجی طرح وضوکیا، معیروہ (جماعت کے ارادے سے مسجد کیا۔ وہاں مہنجا تو دیجا کرجاعت ہو ی ہے، تو خدا اس بندے کو بھی ان لوگوں کی طرح بهاءت کا ابرو تواب عطافهمائے گا۔ بوبھاعت یں شركيب ہوئے اور جماعت سے نمازا داكى ، اور اس سے ان نوگوں کے ایرو تواب میں کوئی کی نہ ہوگی ہے ا ہوشخص امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوگیا توسجھا جا كاكراس كو وه ركعت مل گئي- البته ركوع بنرمل سكے تو پيم سمك جائے گاکہ وہ رکعت نہیں ملی۔ امام كرسوا ايك مجى دومرا أدى نمازيس شريك بو مائے تو عام نمازوں میں جماعت میج ہوجاتی ہے البتہ جمعہ کھے

بھاعت کے بیئے حروری ہے کہ امام کے سواکم ازکم دواُدمی اُور بوں ورنہ جعرکی جماعت نہ ہوگی۔ جماعت ثانیر کا حکم

مسجد بمن سب معمول بہلی بھاعت ہوجائے اور بھر کچے لوگ بوبھاعت بیں شامل مزہوسکے ہوں وہ مل کر دوسری بھاعت کریں تو تعبض مورتوں میں یہ بھاعت ٹانیر جائزہے اوربعض صورتوں میں مکروہ ہے۔

ا مسیدیں اگر سب معمول پہلی بھا عبت ہوچکی بہواورکوئی اسپے گھریا میدان پس دوسری بھاعست کرسے تو یہ میائزسپے شامی میں کوئی کرا مست سبے اور مذکوئی اختلان ۔

آ الیی مسجد میں جو عام کرہ گزر پر ہو، چس میں مزامام مغرد ہو اور مزموُڈن اور نہ نمساز کا کوئی وقت ہی متعین ہو، یعنی وہ سےتے کی مسجد نہ ہو تو اسسس میں بھا عسب ٹانیر مائز

اکرہ بہلی جماعت ہودسے اہتمام کے ساتھ بلند آکواز سے اذان واقامت کہر کر نہ پڑھی گئ ہو تو ایسی مسودت میں جاعب شانیہ پڑھنا جا تزسیے۔

(۲) اگریهلی بھاعت ان لوگوں سے پڑھی ہو ہواس محلے سے نہ ہوں اور نہ مسجد کے معساملات اور انتظام بیان لوگوں کا کوئی دخل ہو توابی مورت ہیں بھی جھاعت ٹائیہ جا تھہے۔
(۵) اگر بھاعت ٹائیہ کی ہمیئت بدل دی جائے۔ توکسے کوابست کے بغیر بھاعت ٹائیہ جا تھہے۔ کامطلب کوابست کے بغیر بھاعت ٹی امام سے بھاں کھیں۔ ہوکہ نمازیہ جائی۔ توکسی یہ سے کہ بہلی بھاعت میں امام سے بھاں کھیں۔ ہوکہ نمازیہ جائی۔

تمی، بماعت ٹانیہ میں امام وہاں سے ہمٹ کو دوسری بگر کھڑا ہو۔

(ا) ادبہ کے مالات وخرائط نہ پائے جانے کی صورت میں بھا عبت ٹانیہ مکورہ ہوگی۔ یعنی کسی محلے کی مسجد میں محلے والوں نے باقاعدہ ابہمام مے ساتھ بلند اکواز سے اذان واقامت کہرکر بھا عت سے حسب معمول نماز پڑمی ، مجراسی مسجد میں بھاعت کے بعد کچے لوگ پہنچے۔ اور انہوں سے اس طرح بماعت ٹانیہ سے نماز پڑمی کہ جھاعت کی بھیت بھی نہ بدلی توایسی صورت میں بھا عب ٹانیہ میں معمول ہوگی۔

کے جم الفقہ عبد ۱۷ مجوالہ دوالختار، امام ابولیسعن کے نزدیک اگر جماعت
کی جمیت بدل دی جائے تو جماعت ٹانیر مکروہ نہیں ہے اورای پرفتو لے
ہے۔ ترمذی اور ابوداؤد نئی ہے کہ نبی اکرم سے ایک شخص کو تہا نماز نیسے
دیجما تو فرمایا کہ «کون ہے ہواس کے ساتھ احسان کرے، ایک شخص
کفرے بوئے اور انہوں نے اس کے ساتھ نماز ٹرمی "
البتہ کسی مسجد میں میرسکل بدیا نہیں ہوئی جا ہیں کہ پابندی کے ساتھ
دومری جاعت کا اہتمام ہوسنے سکے۔

## امامت كابيان

تمازی امامست عظیم ترین دینی منعسب اور گران ترین فعرد اری سبے میر گویا رسول کی مانشینی کا مقام ہے اس مین امام کا نتا میں بڑی امتیاط سے کام بینا باہیئے اور لیسے متنف کو کہ فریف مونينا عاسية بوجيتيت جموى تمام نمازيون سعزياده الشرف ادر افضل بهوء بحرعكم وتقوى البثارو قرباني اور دين كيبيرست ومكبت میں سب سے بہتر ہو، جومسجدیں مسلمانوں کا امام بی بن سکے، اور عملی زندگی میں ان کا را بہنما اور قائد بھی بن سکے۔

مرض الموست ميں بيسيب نی اكرم مسلی اصرعلیہ وسلم مسجد تكہ جائے سسے معذور منے تو آئی سفایی نیابت کے بیئے معزت او کرمدیق کو منتخب کیا، بوبجینیت مجوعی تمام امت میں سب سے زیادہ افعنىل شغے۔ نواتین سنے دوبار یہ معتربت بمی کی کہ ابوبجر جنمایت نرم دل ہیں خود کو سنیمال مرسکیں سے میکن آپ نے بین ہاریہی

"ابوبجر الربير مازير ماني ؟

اور بمر ابوبرخ بی سنے تمازیر خاتی۔ درامل تماز دینی زندگی کا سرچشمہے، نمازیں خلاکے صنورمسلمانوں کی نمائندگی کامستی وی سب بواس منعب كا ابل بواور بحيثيت مجموعي ديني اوساف يس سب سے زیادہ افغیل ہو۔ مصرت اپومسعود خم کا بیان سیے کہ بی اکرم مسلی الشدعلیہ وسلم نے ارشا و فرما یا ہ

«مسلمانوں کا امام وہ شخص سنے ہوان ہی سب
سے زیادہ قرآئ پڑسنے والا ہو اگر اس وسے بیسب
برا پر ہوں رتو مجروہ شخص امامت کرسے ہوسنت و
مشربیت کا زیادہ جائے والا ہو، اور اگر اس وسعن ہی
می سب برا پر ہوں تو مجری سے سب سے بہائے ہوت
کی ہو، اور اگر اس وسعن میں بھی سب بیساں ہوں تو

"زیاوه قرآن پڑھے والا" وہ شخص ہے جس کو قرآن ہے میں اور شخص ہے جس کو قرآن ہے میں اور شخف ہو، اور شخف ہو، اور ان کا حافظ ہو، اور ان کا قرآن کا حافظ ہو، اور ان کا قرآن پڑھو سکتا ہو، جو قرآن پر خورو فکر بھی کرتا ہو اور جس نے قرآن کی وجوت و ممکست کو انجی طرح بندب بھی کیا ہو، اور اگر اس خور نے بیرے سب برابر ہوں تو چمر اس شخص کو امام بنایا سائے۔ بو سنت و شرعیت سے زیادہ واقت ہو اور دین سے اسکام و مسائل زیادہ جانتا ہو۔

ہجرت میں مقدم ہوسنے سے مُراد ایساشخص ہے ہودین کی راہ میں مبت کرسنے اور دین کے ایٹارو قربانی میں سسے راہ میں مبت کرسنے اور دین کے ایٹارو قربانی میں سسے زیادہ بیش بیش رہتا ہور اور اگران تمام اوساف میں سارے نمازی برایر ہوں تو مجراس شخص کو تدبیح دی جائے ہو زیادہ

معمرً برو-

#### امامست کے مماکل

ا کسی خاتون ہے سیائز نہیں کہ وہ مردوں کی اما است کرسے۔ معنی اشتر میں کہ ہوں مردوں کی اما است کرسے۔ معنی اشتر میں اشتر میں است میں است میں است میں میں مرد کی اما است میں کرسے ہے ہے۔

(ا) اگر نوا تین کی اما است خاتون کو دری ہوتو وہ ایچ ہیں کھڑی ہو معند سے اگر نوا تین کی اما است خاتون کو دری ہوتو وہ ایچ ہیں کھڑی ہو ایا ہیں سے نا مگر ہوں ۔ ایک ہو ایا ہے مقدی خاتون ایک ہو ایا ایک ہو ایا ایک ہو ایا ایک ہو ایا ہے مقدی خاتون ایک ہو ایا ہو ایا ایک ہو ایا ہو ایا

امام کے بیئے منروری سبے کہ مقتدیوں کی منرورست اور معتدیوں کی منرورست اور معتدیوں کا بھاظ رکھتے ہوئے قرائت مختر کرسے اور رکوع و مجود محت نرائت مختر کرستے ہوئے ہی محتدیوں کا خیال مذکر ستے ہوئے ہی ہی سور بی زیادہ سلمے مذکر سے مقتدیوں کا خیال مذکر دو محر ہی سبے محد دی سبے میں ارد سلم کی بدایت سبے و

بنی اکرم مسی الشد علیہ وسلم کی ہوا بہت ہے ۔
مز بحب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو اسکوچاہیے کہ مقد ہوں میں مریض کر بنگی بھیکی نماز پڑھا ہے۔ اس سیائے کہ مقد ہوں میں مریض بھی بھوتے ہیں ۔ کمزور بھی بھوتے ہیں اور ہوڑھے بھی الماز پڑھ دیا ہوتو بھتی جا ہو ہی البتہ بہ کوئی تہنا نماز پڑھ دیا ہوتو بھتی جا ہے طویل بھرسے ہے۔
پڑھ ہے گیے

. معزت معاذ فع عثاري تمازين طويل سورتين پرست تع يهان

اله این ما جر اله بخاری ومسیم\_ مك كرنى اكرم ملى المترعيد وسلم ك پاس شكايت ببني - الب صنرت معادر بر برست خنا بروست اور فرما إ و

«معاذ إكياتم لوكوں كو فتنه ميں مبتلا كرنا بيا ہے ہو" اور ميران كو بدايت قرمائي كر

ادر چران و بدایت مران کار « وَالشَّمْسِ وَمُهُمَّهُا » اور « وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَلُ » مبسى اور « وَالضَّاحَلُ » اور « سَبِيحِ اسْمِ مَا يِلْكُ الْأَعْلَىٰ » مبسى سورتين برُما كروي

خود بنی اکرم میلی استر علیہ وسلم اسینے بارسے بین فرمات ہیں ،

در میں نماز پڑھا نا شروع کرتا ہوں اور یہ خیال کرتا

ہوں کہ لمبی نماز پڑھا دُن ، کہ میرے کان میں کہی ہیے کے

روے کی آواز آتی سبے تو میں نماز کو محتقر کہ ویتا ہوں ،

اس وجہ سے کہ میں جانتا ہوں کہ بہے کے روے اسے
ماں کے دل کو کتنا دکھ ہوگا ۔

امام کی بجیر مقتدیوں کا بہنچائے اور منتقل کرنے کے سینے سائیں جو امام کی بجیر سینے جائیں جو امام کی بجیر سینے جائیں جو امام کی بجیر سن کو مبجیر کہیں اور ان کی بجیر پر مقتدی دکوع اور بجود اور دوسرے ارکان اداکر ہیں۔

(۵) فاسق، برکار اور برعتی اوجی کو امام بنانا مکروہ تو کی ہے۔ باں اگر کہی وقت اسیسے لوگوں کے ملاوہ کوئی شخص موچود نہ بوتو بھر مکروہ میں سنے۔

> سله بخاری بمسلم۔ سخاری

(ب) ہرفیتی مسئک وائے شخص کو امام بنانا اور اسکے پیجے نماز پڑھنا مائز ہے، اگر امام کی نماز اپنی فقر کے اعتبار سے میری ہوجائے تو سارے مقتدیوں کی نمازم جی ہوگی جا ہے مقتدی کوئی مجی مسئک رکھتے ہوں۔

(ع) اگر کوئی شخص مغرب، عشاء یا فجر کی نماز فرض تہنا پڑھ ریا ہوا در اس کے پہلے کوئی دو مراسخش آگر مقتدی بن جائے تو اس امام پر واحب ہے کہ اب بلند آفازسے قرآت کرے اور اگر سورہ فائتر یا اس کے بعد کی سورت پڑھ چکاہے تب ہمی بلند آفازسے دوبارہ پڑھے اس کے بعد کی سورت پڑھ چکاہے تب ہمی بلند آفازسے دوبارہ پڑھے اس کے بائے کہ ان نمازوں پس امام کے بیئے کہ ان نمازوں پس امام کے بیئے بہری قرآت کرنا واجب ہے ، البتہ سورہ فائتہ مکرر پڑھے کی صورت بین سے کا مورت بین سے کی صورت بین سے کہ مورت بین سے کی صورت بین سے کہ مورت بین سے کا مورت بین سے کا مورت بین سے کی صورت بین سے کا میں سے کا میں سے کہ میں سے کا میں سے کا میں سے کہ میں سے کا میں سے کا میں سے کی میں سے کا میں سے کہ میں سے کا میں سے کا میں سے کا میں سے کا میں کی کا دوبارہ کیا ہے کہ میں سے کا میں سے کی میں سے کا میں کہ کا دوبارہ کی کا دوبارہ کیا ہے کہ کی سے کا میں سے کا میں کی کا دوبارہ کیا گائے کی کا دوبارہ کی کا دوبارہ کی کا دوبارہ کی کے دوبارہ کی کا دوبارہ کیا ہے کا دوبارہ کی کا دوبارہ کے دوبارہ کی کا دوبارہ کا دوبارہ کی کے دوبارہ کی کا دوب

یں سجدہ مہوکرنا وابوب ہوگا۔ (۱) کبی اسیسے شخس کو اہام بنانا مکرہ ہسپے بچس کی بمیاری سے مام طور پر لوگ نغرت اور کمن کرستے ہیں مثلاً مبزام ہویا برص بویا برص بویا اسی کمرے کی کوئی اور سخت بیماری ہو۔

(ا) کمی ایسے صین نوجوان کو پیس کی ڈاڈمی نائل ہو، امسام بنانا مکروہ تنزیمی سیے۔

اس حین شخص کی امامت سے مقدی رضا مندنہ ہوں اس کو امامت نہ کرنی جائے۔ قوم کی دضامندی کے نملافت امامت مرنا مکروچ مخریمی سیے۔

مرنا مکرہ ہے تو بی ہے۔ (ا) اگر کہی وقت کس کے گھر ہے بھاعت سے نماز پڑھی برا دبی ہو تو و بال صاحب خانہ ہی امامت کا بعقدار ہے البتہ وہ خود کہی کو آگے بڑھا دے تو مجرکوئی مضائعۃ نہیں ، اس طرح بر مسیدیں امام مقرر ہو تو وہ مقرر امام ہی امامت کامستق ہے۔

درست رکھنے کی ہدا بہت کرے ، نیز ہدا بہت کرے کہ کو کسرس ہی کہ کورس ہی ہی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ دنہ چھوٹریں ۔

(م) مرد صرفت خواتین کی امامت مجمی کرسکتا ہے مگراس معور میں ہیں جب کہ خواتین کی امامت مجمی کرسکتا ہے مگراس معور میں جب کہ خواتین میں اس کی کوئی خوم خاتون مجمی ہو یا مجران خواتین میں جب کہ خواتین میں اس کی کوئی خوم خاتون مجمی ہو یا مجران خواتین کی مال وہ ایک مرد مجمی رش کے ہیں۔

کے علاوہ ایک مرد بھی نشریک ہو۔ مشہد ا

مشینی امامست کا حکم شیپ ربیارؤی کرمی امام کی آواز کو محفوظ کرک یا گراموفون کے ذریعے نماز با بھاعت کا ربیارڈ بناکر اس کی اقتداریں نسسان با بھاعت پڑمنا جا گزنہیں۔ اسی طرح اگر رئیریو پر کوئی شخص دور دراز مقام سے امامت کرازیا ہو تو اس کی اقتداریں نماز با بھاعت پڑھنا مجی جا نز نہیں ہے

ا مولانا الدالاعلى مودودى حريم ايك موال سركر بواب ين اس موضع اير اظهار خيال برا بوال على موضع المرت يم المر موضع المراط المراط

(بغیرمائیرمنو ۳۳۹ کا) بینکروں میل دور پہنچا دیتا ہے۔ ای طرح گرامونوں کے رہے دیکارڈوں میں انسانی اواز کو عنوظ کر لیا جا آ ہے، اور پھر اسے خاص طریقوں سے دُہرایا جاسسکہ ہے۔ سوال ہے ہے کہ اگر کوئی امام ہزاروں میں کے فاصلے سے دُہرایا جاسسکہ ہودوں میں کے فاصلے سے بند بعر دیٹر ہوا مامت کرائے یا کہی اواز کو گرامونون دیکارڈ میں منعنبط کر لیا گیا ہواور اسے وہرایا جاسے تو کیا ان الآتی اوازوں کی اقتداء میں منازی بھا حست کرتا جا گرہے۔

جواحب در رفیریو پرایک شمش کی امامت میں دور درازے مقامات کے نوکوں کا نماز پڑمنا یا محرام وون کے ندسیسے نماز کا ریکارڈ آور مجرکری جماعت کا اس کی اقتدار میں نماز پڑمنا اصوا میری نہیں ہے۔ اس کے دبوہ آہیں مار برمنا اصوا میری نہیں ہے۔ اس کے دبوہ آہیں مار برس سر مدس میں میں مد

غوركرين تو تؤد آئيك كى سمى مي أسطة بيل-

امام کاکام محن نماز بڑھا تا ہی بنیں ہے بکہ وہ ایک طرا سے متا می بناصت کا رہنما ہے ، اس کا کام برہے کہ اپنے متام کے لوگوں سے مخصی ارتباط قائم کرے، ان کے اظافی ومعاملات، اور متا ہی مالات بر لفر رسکے اور جب موقع وضرورت اپنے خطبوں ہیں یا دوسرے منید مواقع براصلات و ارشاد کے فرائش انجام دے، ہے انگ بات ہے کہ مسلمانوں کی دوسری پیزوں کے ماحتہ اس ادارہ جب میں اب انحفاظ دونما ہوگیا ہے۔ میکن بہرمال نفس ادارہ کو تو این اصل صورت پر قائم رکمنا طروری ہے اگر رئمنا طروری ہے اگر رئی بیا جائے کے رئی برمال نفس ادارہ کو تو این اصل صورت بر تائم رکمنا طروری ہے اگر رئی بوئے ہو امامت کی اصل روئ برید ہی ہے امامت و خطابرت کا کام بنا جائے گئے۔ میا جائے گئے امامت و خطابرت کا کام بنا جائے گئے۔ مائمت سے شخصیت کو خارج کو تینا اور اس میں جمشینیت پریدا کر دینا امامت سے شخصیت کو خارج کو دینا اور اس میں جمشینیت پریدا کر دینا امامت سے شخصیت کو خارج کو دینا اور اس میں جمشینیت پریدا کر دینا درامل اس کی قدر و قیب خارج کو دینا ہو ہے۔

علاوہ بریں اگر کسی مرکزی مقام سے کوئی شخص رٹیریوز باقی مائیرسوا ۱۳۲

(بتیرماشیمنی ۱۲۲۷) یا گراموؤن کے وربیعے سے امامت وضطا برت کے فرائنس انجام وسب اورمقامی ا مامتوں کا خائمتر کر دیا جاسے توب ایک الیم منوعی یکسانیت ہوگی جو اِسلام کی جمہوری مُوسَ کوختم کرھے گی۔ اور اس کی جسگر وللمرشب كوترقى وسكى بربير جيزان نظامات كم مزاج سع مناسبت رکھتی ہے، جن میں پوری پوری آیا دیوں کو ایک مرکزے کنٹرول کرنے اور تمام لوگوں کو ایک بیٹر کا باسکیر تابع بنا دسینے کا اصول اختیار کیا گیاہیے سیسے فائزم اور کیونزم ، لیکن اسلام ایک مرکزی امام یا امیرے اقتدار كوايها بمركيرينانا نبين ما بهناكه متامي فوكون كالك وور بالكل اس ہا تقوں میں بہی میاسے۔ اور نود ان سے اندا سے مفادکوسوسے ، اسینے معاملات کوسمجنے اوران کوسطے کرنے کی میلامیتت ہی نشودنما مذیاسکے۔ نى اكرم مسلى التدمليه وسلم كى قرل " فيرالقرون " يس " امام " عمش بجارى ی چینیت نه رکھتے ہتے جن کا کام چند مندیمی مراسم کو اوا کرویا ہو بلکہ وہ مقابی بیڈرے طور پر مقررے کے جاتے ہتے ، ان کا کام تعیم و تزکیر اور املاح متدن و معاشرست بماء اورمقای پیماعتوں کواس عرض سے بیے تیار کرنا نتا که وه بری اور مرکزی جماعت کی خلاح و بهبودین اپنی قابلیتون کے مطابق مصرّبیں ، اسیسے ایم مقاصد دیڑیوںیٹ یاگرامونون سسے کیونکر پورے ہوسکتے ہیں۔۔۔ آلاست انسان کا برل کمی نہیں ہوسکتے۔۔ الکسہ مددگار ہوسکتے ہیں۔ان ویوہ سے پی مجھتا ہوں کہ «مشینی اما مست» املام کی روح کے باکل خلامت ہے۔ ( رسائل ومسائل سعته اول استحد ۴٥١) از ابوالاعلى مودودي م

# مفتدى كے احکام

مقتدی کے اسکام پر ہیں : ا مقتدی کی ٹمازمیج بونے کی مشرط بیرے کہ وہ بیجی دیت اس میں اس اوام کی افتال میں زاد رقیدتا میں نہ نہ میں میں م

کہسے کہ میں اس امام کی اقتدار میں نماز پڑمتا ہوں ، نیست کے بیے یہ منروری نہیں کہ وہ زبان سے بمی اہلیاد کرسے عمق دل سے ادارہ کرنا

کافی ہے۔

ا معتدی کے ایم مزوری سے کہ وہ امام کے سیمے کورا ہو، یا اگرمعتدی ایسے ہوتوامام کے برابر کمڑا ہو، اگرمعتدی امام سے آھے کمڑا ہو تواس کی تمازم ہوگی ۔ آسے ہونے کے بیائے پر کافی سیسے کہ معتذی کی ایڑی امام کی ایڑی سے اسے ہوجائے۔ ۳ مقتربول پر واجب سے کہ وہ نمازے سارے فرائش اور واجهات بن امام ی اتباع کرست، انیته نمازی سنتونین امام کی موافعتت کرنا منروری نہیں ، بس اگرامام شاقعی مسلک کو مانتا بو اور رکوع میں ساستے اور اُسٹنے رفع پذین کرتا ہو تو سنی مسلک واسے مقتدی سے لئے اس سنست میں امام کی اتباع واجب بہیں اس معتدی ہے اس سنست میں امام کی اتباع واجب بہیں اس طرح فرک نمازیں اگر شافعی مسلک کا امام کہ عالے تنوست يرسع توسنى مسلك والب مقترى كرياع فنوت مرورى بيس البنة وتركى نمازين شانعي مسلك والا امام أكرركوع ك بعدد علت قنوست پڑسے تو سنی مقدی کو بھی دُعائے قنوت دکوع کے بعید

بڑمنا واجب ہے إس يكر وترى تمازيں قنوت بڑمنا واجب .

اگر جماعت میں ایک ہی مقدی ہواور وہ بالغ مردیا نابالغ داکا ہوتو اس کو امام کے دائری جانب برابریا کھے ہے کہ کمڑا ہونا جا ہیئے۔ یا ٹیس جانب یا ہیمے کمڑا ہونا مکروہ ہے، البتہ مقدی کوئی خاتون ہوتو مچر صروری ہے کہ وہ ہرصال

میں سیم کوئی ہو۔

(۵) بہل صعف میں جگر ہوتے ، ہوئے مقتدی کے نے دولری معن میں محرا ہونا مکروہ ہے اور اگر مہلی صعن میں مگریز ہوتو دوسی معن بن تها کمرًا بونا نمی مکروه سید. ایی صورت بن مقدی کو چاہیئے کہ امکی صعف ہیں کہی اسیسے سخفی کو پیچیے ہٹا کمراسیے سامنے محراکہ ہے جس کے بارے میں توقع ہو کہ وہ باسانی سیمے ہے اسے کا اور تاکوار محسوں مزکرے کا۔ اور اگر اکی صعب میں کوئی ایسا اوی موجود مذہوتو میر جبورا تنها ہی کمٹرابوجاسے۔ (4) مقتدی کے بیئے طروری ہے کہ وہ قرات کے علاوہ تمام اركان ميں امام كے ساتھ بٹركيب رہے، اگركسي ذكن ميں تشريك ن بوم كا تونماز درست منه بوكی مثلاً امام دكوع میں گیا اور مير دكوع سے کھڑا ہوگیا نیکن مقتری نے رکوئ تہیں کیا یا امام کے اُسٹنے کے بعد کیا تو مقتری کی نماز مذہروی۔ ہاں اگر مقتری کی تا نیمرسے

له صفرت وابعد بن معدد کا بیان سیے کہ بی اکرم ملی اندعلیہ وسلم نے ایک سے ایک اوم ملی اندعلیہ وسلم نے ایک سے وی کو دیجھا کہ وہ معند کے پینچے اکیلا کھڑا خراخ براہ سے تو آئے سنے اس کو مکم دیا کہ وہ نماز وہرا ہے۔ ( ترمذی ، ابوداؤد)

ااا رکوع میں گیا یا کو ہیلے میلاگیا۔ اور بھرامام کے ساتھ رکوع میں سرکیب ہوگیا تو نماز مین نہو جائے گی۔ معمدی کی شہیں

سرس میں میں میرکیب ہوئے کے بھاظ سے مقتدی تین قیم کے ہوسے ہیں ، ہوسے ہیں ، (۱) ۔ مُدرک، (۲) مسبوق ، (۲) لائق۔ ا۔ مُدرک ، ہونمازی شروع سے اخریک برابر امام کے سامتہ نماز ہیں سے سے اخریک برابر امام کے سامتہ نماز ہیں سے سے اخریک کے جیں۔

۲۔ مسبکوق دہ نمائدی بواکب رکعت یا ایک سے دائد دکھیں ہوجائے بعد بھاعیت میں شرکی بڑا ہو، اس کو مسبوق سیمنے ہیں۔ مار لامق

وہ نمازی ہو سر مرج سے بھاعت ہیں سریک تو ہوا لیکن سریک مربی سے اسے دائد رکھتیں ہاتی ہوئے ہے بعداس کی ایک رکھت یا ایک سے زائد رکھتیں ہاتی رہیں چاہیے وضو جائے درہنے کی وج سے یا سوجانے کی وج سے یا سوجانے کی وج سے بھا عمت میں سریک رزوں رکا ہو، اس کوائی یا فیر معمولی ازدھام کی وجہ سے رکوع و سجود رز کر سکا ہو، اس کوائی ہے بیں۔

مسبوق کے مسائل

برسیوق بماعست بی سریک بوکریمه امام سے ساتھ وہ باقی نماز اداکرسے جواسے امام سے ساتھ ملے، میرجب امام نماز پوری کرکے،

سلام پمیرے تو مسبوق سلام مذ بھیرے بلکہ اپنی بھوٹی ہوئی رکعتیں ا داكر في كيا الله كمرًا بؤر أورا بن سيوتي بوتي نماز منفرد كي طرب ا دا کرے بینی قرآت بمی کرے اور اگر کوئی سمبو بوجائے توسیدہ ً سہوبمی کرے اور اس ترتیب سے بیئوٹی ہوئی نماز ادا کرے کہ بہلے قرأست والی رکھتیں پڑسمے اور میرسیدے قرأست والی رکھتیں پڑھے۔اور ہورکتیں اسکوامام کے ساتھ بلی ہیں ، ان کے ساب سے قعدو میں بیٹے، مثلاً نظر کی جماعت میں کوئی شخص تین رکھتیں ہو جائے کے بعدا کر تشریک بڑا تو وہ امام کے ساتھ ایک تکعت پڑے سے سے بعدا تھ کھڑا ہو اور جیٹوٹی ہوئی تین رکھیں اس ترتیب سے پرشمے اکر بہلی وکعت میں سورہ فائر کے ساتھ سکورت مِلا کرپٹیسے اور قنعدہُ اولی کرسے، اِس بیلے کہ بیرزکھت اس کی ملی ہوتی پوری نمازے سابسے دوہری رکست ہے، میرووسری ركعت مين مجى سؤرة فأبخه اورسؤرت ملاكر ييسص اور تعدة لأكرب اس سیلے کہ بیر اس کی ملی ہوئی رکعت کے لماظرسے تیسری رکعت سبع- بجرتيسرى ركعت بن موره فا برخ كرسك مورت من يرسع أور قعدة ا خِرہ میں بیٹے اور اپن نماز پوری کرسکے سکام بھیر وسے۔ لائق کے مسائل

لائن ہیں اور ان رکعتوں میں لائق مقتدی کی طرح نمازاداکرے سے رہ گئی ہیں ، اور ان رکعتوں میں لائق مقتدی کی طرح نمازاداکرے یعنی قرآت نہ کرے بلکہ خامون کھڑا رہیے اور اگر کوئی ایسا سہوہو جائے جس برسجدہ سہو وا جب ہوتا ہو تو سجدہ سہوجی نہ کرے ، حائے جس بر جوئی ہوئی رکھتیں اُداکر ہے تو جماعت میں مشر کے ہو جائے ، اور باتی نماز امام کے ساتھ پوری کرسے ، اور اگراس دوران حالے ماتھ پوری کرسے ، اور اگراس دوران

میں امام مماز بڑھاکر فارغ بوجائے تو برلائ علیحدہ اپنی باقی نماز بھی پوری کرے ہے۔مثلاً ایک سخنی امام کے ساتھ مشروع سے شرکیب بهاعت بوًا، ميم ايك ركعت إدا كرن يسك بهداس كا ومنوثوث گیا، اس اس نے خاموش سے ماکر وضوکیا، استے عرسے یں امام نے ایک رکھت اور اوا کرلی ، تواہ لائق یہ ہے ہے گئی ہوئی رکھت على وكمرسب بوكر اس طرح اداكرست جس طرح معتدى أواكرتاسي يعني قرأت وغيره مذكريه اور اكراس دوران من امام بهاعت سے قارع ہوگیا تو لاحق اپنی باقی رکھتیں ہمی علیمدہ اوا کرسے۔

# نمازمين قرأت كمسأئل

نمازیں قراست کے مسائل بہ ہیں ،

ا قرآن جیدکوسی پڑھنا واجب ہے، میمی پڑھنے ہوا ہ پرہے کہ ہر حرف نمیک ٹمیک ادا ہو،ا در بَمْزہ ، عَین ، یاح ، ہ ، ا یا ڈ، من ، ظ ، ز وفیرہ کا فرق واضی ہو، اگرکوسٹش کے باوی دکوئی حرصہ میمی اکا نہ ہوتو جبوری ہے لیکن لاپروائی میں خلط پڑھنا یا سیمی پڑھنے کی مشق نہ کرنا گناہ ہے۔

(۲) فرض نمازون کی بہلی دو رکعتوں پی سور و فالمخرے بعد کوئی سورت یا کوئی بڑی آیت یا تین آیتیں پڑھنا واجب ہے، اور وتر، سنست نفل نمازوں کی سب رکعتوں میں سورو فالرخرے بعد کوئی سورت یا تین تیبوٹی آیت یا ایک ٹری آیت بڑھا واجب ہے اور فرض نماز کی تیسری اور چومتی رکعت میں سورو فالرخرے بعد کورت نا مران کا جیئے مرف سورو فالرخر کروع کروینا جا ہیئے۔ مولانی جا ہیئے مرف سورو فالرخر بڑھ کر رکوع کروینا جا ہیئے۔

ا فرض نمازوں کی ٹیسری اور پیونٹی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سُورۂ فارتحہ پڑھنا واجب ہے، جاہد فرض نماز ہو، یا واجب، سنت ہو یا نفل۔

﴿ مِبْكِ مُورِهُ فَالْبِحَدِيرُ مِنَا اور اس كے بعد کوئی سورت بُرِمنا ایر اس کے بعد کوئی سورت بُرِمنا یا تین چود فی آئر کوئی شخص مبلے کوئی دوسری یا تین چود فی آئر کوئی شخص مبلے کوئی دوسری معورت بڑھے اور بھر بعد ہیں سورہ فالرجم پڑھے تو وا بحب ادا

مغرب بعشام ، فجر ، جمعه اور عبدین کی نمازیں جری ہیں ، نینی مغرب اورعشاء کی پہلی دورکعتوں میں اور یاقی سب نمازوں میں امام كوبلندا وازسسے قراست كرنا واہرے سيے، اور دمعنان كے جينے ي تزاوی اور وترکی تمازیں بھی امام کے بیئے بنند اوازسے قرائت کرنا وا جب سبے ، اور اگر کھی معوسے سے امام سنے امہر قرائت مرلی تو سجدهٔ مهوکرلینا مزوری سبے۔ اور اگر تصدراً ایسا کیا تو تماز دوبارہ برمنی صروری ہے۔

الا ظهراور عصری نمازین ستری بین بینی اس بین امام اورمنفرد مسبسكے بیلئے آ مین قراُست كرنا واجب ہے، اور وتركی نمازیں

مجى منغروسكے سيك أسمين قرأست كرنا واجب سبے۔

 اگر کوئی فجر، مغرب، عشاء کی نماز تبنایشوریا ہوتو اس ے بینے افغنل برسیے کہ بندا وا دسسے قرائٹ کرسے۔

 ۱ مام قمر، مغرب اور عثاری نماز قضار پرمار با بوتو اس سے سیئے بھی بلند اُوا زسسے قراُست کرنا مروری سیسے۔

(٩) بومورست پهلی رکعمت میں پٹرخی سے اسی کو دوبارہ دومری رکھت یں پڑمنا جا ئز توسیے میکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔

ا بہتری نمازوں میں بھی زبان سے قرآت کرنا مزوری ہے محض خیال کریکے دل میں پڑھنا کافی نہیں ہے۔اس طرح پڑھنے سے نماز ہر ہوگی۔

ا قراً شخم ہونے سے مہلے دکوع کے بئے بھک مانا اور بھکنے کی حالت ہیں قراُت پوری کرنا مکروہ مخری ہے۔ اس فرض تمازوں میں قصدا گراک کی ترتیب کے خلاف

قرأت كرنا مكره و تخريمي بيد، مثلاً كوئي « اسكافرون "بهلى كوت ين برسم اور "الم تركيب" دومري ركعت من برسم، البت مجوسے سے اگر ترتیب کے خلاف پڑھ نے توم سکروہ نہیں۔ اور آکسید نوافل میں قصداً مجی اس ترییب کے خلاف بیٹے مے تومکرمو نہیں۔

(P) ایک ہی مورت کی چندا تین ایک مگرسے پڑمنا اور مير دوا يتوں سے كم ميوركر دومرى دكعت يں آسے سے چند ا يتين پرُمنا مكره و سب، اسى طرح اگر كوئی دو دُكھتوں ميں دو سورتیں اس طرح پڑھے کہ درمیان میں ایک مجوفی سورت جرمی تین آیتیں ہوں اس کو میوٹر دے اور انکی سورست پڑھ سے تو یه مکروه سبت، مثلاً پهلی رکعت پی « ابی لیب" پررهی اور دومبری پیرے « الفلق" پیرمی اور درمیان پیر « الاخلاص" پھوڑ دی توبی<sup>م مکروسیے</sup>، \_\_\_ بیکن مِرفن قرض نمازوں میں ایسا کرنا مکرُ وہ ہے توافل

ایک رکعت می دو مورتوں کا اس طرح برمنا که درمیان میں ایک یا ایک سے زائر مورتیں حیور دی جائیں مکوہ سے الیکن میر مجی چرون فرمن نمازوں مین مکروہ سے، نوافل میں مکروہ بہیں۔ اگرکی کو قرآن کی کوئی آیت می یا و مزہور مثلاً کوئی نیانیا مسلمان ہوا ہو یا بھی نے تئ تئ نماز مشروع کی ہو اور اس کو قرآن كى كونى سؤرست يا أيت يادية بهوتو مبلداز مبلد ياد كرسن كى كوسشِين كريد اوراس دوران قرأت كريجائ، سُبْعُان الله يا اَلْتَعِنْدُ بِلَّهِ وَغِيرِه كهرياكريد، لَكُن يا وكرية ين سُستى نزكري ورن کنگار ہوگا۔

نمازيين مسنون قرأت

سورہ فائخرے بعد ہوسورت چلہے بڑھ کی جائے لیکن سفرکے علاوہ محمر پرقیام سے زمانے میں امام اور منفرد دونوں کے بیائے تمازوں میں بعض خاص مقدار کی سورتوں کا بڑھنا مسنون سے۔

مناز فی اور نماز ظهری سورهٔ عجرات سے سورهٔ برق کک کی سوتمیں پڑھنا مسنون سے ان سورتوں کو طوالی مفصل کہتے ہیں۔ مناز معمر اور نماز عشار ہیں سورهٔ طارق سے سورهٔ بینہ مخت کی سُورتوں ہیں سے پڑھنا مسنون ہے ان سُورتوں کو اُوساطِ

م نمازمغرب بین، «مُورهُ زلزالَ» سے «مُورهُ النّاس» یک کورتوں بی سے پڑمنا مسنون سے۔ ان مُورتوں کوتعاامِنعسل

ہے ہیں۔ (۲) کہی نمازے ہیئے کوئی خاص ہوست اپنی ظرون سے مقرر کر بینا شربیت سے خلافت سے ، البتہ نبی اکرم صلی اللہ طلیہ وسلم جن نمادوں میں ہو متورثیں اکثر پڑھا کہ ستے ستھے۔ ان نمازوں میں ان کا

له يَايَهُ اللَّهُ الَّهِ يَنُ الْمَنُوا لَا تُعَرِّمُ مُوْا بِمِبِيهُ بِي إِرِسَ كَى ايك سُورت.

له وَالشَّمَاءِ وَالعَّالِ الْهُوَى جَ مَيْهُ بِي إِرِسَ كَى ايك سُورت.

له وَالشَّمَاءُ وَالعَّالِ الْهُوَى جَ مَيْهُ بِي إِرِسَ كَى ايك سُورت.

كه وَالشَّمَاءُ وَالعَّلَ بِي ثَمَّ مُولِ بِارِسَ كَى ايك سُورت.

ه إِذَا مُ لِكُولَتِ الْلُهُ مِن مَ يَسُولِ بِارِسَ كَى ايك سُورت.

ه إِذَا مُ لُؤلَتِ الْلُهُ مِن مَ يَسُولِ بِارِسَ كَى ايك سُورت.

له قُلُ اعْدُودُ بِرَبِ النَّامِ مِن يَسُولِ بِارِسَ كَى ايك سُورت.

لا قُلُ اعْدُودُ بِرَبِ النَّامِ مَنْ الْمُرْسِ إِرْسَ كَى ايك سُورت.

يرُمنا مسنون سبے۔

• فجری منتول میں نی اکرم صلی الله علیہ وسلم اکثر پہلی رکعت میں سورہ " اَلْکَافِلَ فَنَ" اور دوسری رکعت میں سُورہ " اخلاص" برما کرست سنفے۔

• نماز وتریس بی اکرم صلی انشد علیه وسلم بہلی رکعت میں سورہ " اَلاَ عَلی فَ وَوسری رکعت میں سورہ " اَلکَا فِی دُنَ " اور بمیسری رکعت میں " اَلاِ حُدلامس" پڑھا کرستے ستھے۔

• بعد کون فرکی نمازیں است اکثر سورهٔ الته سجه ادر سورهٔ «اکة هرسفه پرماکرتے ستھے۔

ا بنیم کا نیم نیم اکرم میلی الد طیر وسلم اکر شورهٔ "اَلاَّمالیًا" اور شورهٔ "اَلْعَاشِیت، کی تلاوت قرمات یا متورهٔ "اَلجَمعُمه" اور مئورهٔ "اَلْمُنَا فِقَدُونَ" کی تلاونت قرما یا کرتے ہے۔

سنرت ابن عباس من بیان بین جمعی دن بی اکرم ملی است کر جمعرے دن بی اکرم ملی استرکر جمعرے دن بی اکرم ملی استر ملی وسلم فجر کی نمازیں "اکتم تنافزیل" اور هسک آئی "اور جمعی اور سکوری "اکٹرشا فیشنون" پڑھا کرستے ہے۔
محمد کی نمازیں سکوری "اکٹرشک "اور سکوری "اکٹرشنا فیشنون" پڑھا کرستے ہے۔

له قُلُ الْمَا الْكَافِرُ وْنَ ، تَمُونِ إلى كَ مُورِت ہے۔ له قُلُ هُوَا اللّٰهُ أَحَدُ الْمَا الْحَدَ الْمَا الْحَدَ الْمَا الْحَدَد الله عَين الله عَلَى الله مَرْت ہے۔ لله سَبِّح اسْمِ مَ يَبِكَ الْاَ عَلى - تَمُونِ إلى الكه مورت ہے۔ لاه اللّٰمَ تَنْوَيُلُ الْكِيْلِ لا مَا يَبَ فِيهِ - الكيلوي بارے كامورت ہے۔ هه هُلُ اَ تَى عَلَى الْاِنْسَانَ حِينَ قَينَ اللَّهُ هُدِ ، انتيلوي بارے كار بار بارے كار بارے كارے كار بارے كا (س) فرض نمازوں کی بہلی رکھت میں قرأت دوسری رکعت کی قرأت دوسری رکعت کی قرأت سے کمی بہونی جا ہیں ہے۔ اس بیٹے کر بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعوم بہلی رکعت میں دوسری رکعتوں کے برنسبت طوبل قرأت فرمات نے نے۔

وه فرک نمازین تمام نمازون کی قراًت سے طویل قراُت کرنی بیا ہیں ہے۔ اور اس کے کہ اس وقت سکون واطبیعات بیا ہیں اس کے کہ اس وقت سکون واطبیعان دیا دہ ہوتا ہے اور بیا ہی حاصر ہوتی ہے۔ نیز مسح وشام سکے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور بہلی دکھت کی قرائت سے ڈیڈوگئ پڑمنا اور بہلی دکھت کی قرائت سے ڈیڈوگئ پڑمنا مسنون ہے۔

سئيرة تلاوست

قران جیدیں ہووہ مقامات اسید بین جن کی تلاوت کرنے المام سے منے ایک سجدہ واجب ہوجا اسید نمازیں امام سے منے ، اور یا خود پر سے اور یا است ایست کرسے یا سمنے ، اور یا خود پر سے اور یا سے نمازی امام سے منے ، اور جا سے پوری ایت تلاوت کرسے یا مرت سے دسے انفاظ ہے انفاظ کے ساتھ ملاکر پڑھے ہرمال میں سجدہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے ساتھ ملاکر پڑھے ہرمال میں سجدہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے۔

واجب ہوجا ہاہے۔ اہام کے سکھے قرات کا حکم

امام کے پیچے نمازیں معتذی کو قرآست کرنا درست نہیں باند

له بخاری۔

کے شائی۔

سلم سحبرہِ الاوت کے تغییلی مسائل انسان فقہ صفیردوم میں مسجدہ کاوت کے بیان " میں دیکھئے۔

ا وازسے امام کے پیچے قرائت کرنا توکوہ محر بی سے اِس بینے کہ اِس سے امام کی قرائت میں نمال پڑتا سے اور بی اکرم صلی الشعابیہ وسلم نان سيمنع فرما ياسي-أيب باربني اكرم مىلى الشرعليه وسلم ت فجركى تمازيس فارع بهو كرابين صما برنسسه پوسما: «كياتم ين سے كوئى ميرے يہيے قرات كررہا تھا ؟ ایک معمایی شینے کہا: "بی بال پی قرآست کر دیا مخاے ارشأو فرماياه " بين پوجيتا بون آخرتم لوگ جمه سير قرآن يشعن میں کیوں جمارے ہوج

أبسته أوازس امام كيعي قرأت كرنا مكره تونهيس لیکن ضروری بمی نہیں ہے، اِس سے کہ امام کی قرآست سالے مقترو<sup>ل</sup> کی قرآست قراریاتی سیے بہمنرست ما برین عبدا مشرکا بیان سیے کرنی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم سنے ارشاد فرمایا: " بوطف كسى إمام ك يحيي نماز يرس با بوتوامام کی قراُست اس معتدی کی قراُست قرار یا تی سرسیایه

الع مدیث کے الفاظ یہ ہیں:

عَنُ جَابِرِبْنِ عَبُيْلِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَلُّ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِنَاءَةِ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَ لَا ﴿ امام موسم نے ہے مدیث اپنی مؤلما میں دومندوں سے بیان کی سے اور وونوں سے داوی ہمایت معتبریں ۔ایک مندیں تو اسام ( باقی مامیرمنو۳۵۳یم) امام سے پیمے سور و فارتی بیرین ا امام جب بلند اواز سے قرائت کر دُیا ہو، شلاً مغرب، عِثاء اور فجر و فیرہ ساری بچری نمازوں ہیں، تو مقدی کے لئے سُورہ فارتر بڑھنا مکرہ ہے۔ لیکن جب امام اسمتر اواز سے سورہ فارتی بڑھ رہا ہو شلا ظہرہ عمری بِسری نمازوں ہیں تومقدل مسلک یہ ہے کہ مقدی کے لئے اسمیا بھا سُورہ فارتی بڑھنا مستحب ہے، امام فیرے بی تقدی کے لئے اسمیا بھا سُورہ فارتی بڑھنا مستحب قرار دیا ہے ہے ہیںا کہ صاحب ہایہ نے نقل کیا ہے لیے

(بقیر ما شیر منفر ۱۵۳ کا) الومینو پی اور ایک پی موئی ابن ابی حائش ہیں۔ علامہ ابن بھام فرماتے ہیں۔ کہ بہ صدیث می سے اور بخاری اسلم کی سرطوں کے مطابق ابن بھام فرماتے ہیں۔ کہ بہ صدیث می سے اور بخاری اسلم کی سرطوں الومین فرماتے ہیں کو یہ صدیث می ہے ہیں کے ایک راوی الومین و ابور تعلقہ تو ابور بھی بھرسے ابی ابی حالت افراق اور امام مسلم سے بی برایز گار اور امام مسلم سے بی اور امام بخاری اور امام مسلم سے اب ان سے میں اور امام بخاری اور امام مسلم سے اب ان سے میں موایت کی ہے۔

روایت کی ہے۔

مورٹ کا تحریر منا مستحب ہے بی جی ہے کہ بسری نمازوں میں مقدی کے بیائے سورٹ کا تحرین مبنی ہم سری اور جری مسلک ابل دونوں بی مرکز و فائح پڑھنا فرص قرار وسیتے ہیں اور یہی مسلک ابل دونوں بی مازوں بی مرکز و فائح پڑھنا فرص قرار وسیتے ہیں اور یہی مسلک ابل دونوں بی مازوں بی مرکز و فائح پڑھنا فرص قرار وسیتے ہیں اور یہی مسلک ابل دونوں بی مازوں بی مسلک ابل

عه وبينتحسن على سبيل الاحتياط فيما يووي عن عيل- ( برايه جلدا ، مغرا٠)

## سجدة سيكو كابيان

سہوے معنی ہیں مجول مانا۔ نمازیں مجوہے سے کورکی زیادتی
ہوجائے سے ہو نوابی آجاتی ہے اس کی تلافی سے پینے نمانیک
اخری قعدے ہیں دو سجدے کرنا واجب ہیں۔ان سجدوں کو بحرف سہو کتے ہیں۔

سجدة سبوكا طريقه

نمازے افری قعدے یں "انتیات" پڑھ لینے کے بعدائن مانب سلام مجیرے اور "التراکبر" کہرکر سجدہ بیں جائے اطینان سے سجدہ کہ ہے ، مجر"الٹراکبر کہر کر سجدے سے اُسٹے اوراطینان سے بیٹے اور مجر" الٹراکبر" کہر کر سجدے ہیں جائے اوراطینان سے سجدہ کرسے مجر "الٹراکبر" کہر کر سجدے ہیں جائے اوراطینان سے میں جیٹھ جائے ، اور حسب معمول "انتیات" وروو تشریف اور وُما پڑھ کر دونوں طرف سلام مجمدے۔

وه صورتیں جن بی سیرہ سہو واجب ہے

ا نمازے واجہات میں سے کوئی واجب بمبوے سے سے کوئی واجب بمبوے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے اسے بھوٹ والے نے یا فارخے کے بھوٹ جائے یا فارخے کے بافارخے یا فارخے کے بعد کوئی مورت ملانا مجول مائے وغیرہ۔

بعد رق ورک ما برق بست میں کو تاخیر بوجائے ہائے (ا) کہی واجنب کے اُداکہ نے میں کو تاخیر بوجائے کا جائے تاخیر مجور نے سے بوجائے یا کی موسینے کی وجہ سے مثلاً کوئی تخص سورة فابخه برمض کے بعد خاموش کھڑا رسے اور بھر کی وقفے کے بعدكونى سورست يمسعے

ادا کسے ادا کہتے میں تاخیر ہوجائے یا کہی فرض کو مقدم کردیا جائے مثلاً قراُست کرنے ہے بعدرکوع کرنے میں تا خراہ ہومائے یا کوئی رکوئ سے ملے سجدہ میں جلا جائے۔

(الم كسى فرض كو مكرز ا داكرتها ماسئه، مثلاً دوركوره كرسية

(a) کمی وابعید کی مجنیت بدل دی میاست، مثلاً بهتری نمازوں میں بدند اواز سے قرائت کر بی سائے یا جری نمازوں میں ایستہ قرأت كرلى مباست بمثلاً كلروعمرين بلندا وازسسے قرائت كرلى ا اورمغرب وعشاريا فجرين أبسته قرأت كرلي ـ

#### سجدوبهو يعسائل

 ألى مال مي قرائين يس سے اگر كوئى فرض فقى الى تي وسٹ ماستے، یا مہوا ، تو نماز فاسر ہوجاسے کی اسی مکرے اگرکوئی واجب تعبداً هيورْ ديا كيا توجي نماز فاسد بوسائے گي، اور سخده منهوكر سینے۔سے نمازمیح نہ ہوگی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ ايك واجب عيوك مائت يا ايك سيزياده بمرمال ایک جی مرتبه دو سجدے کرناکافی ہیں۔ یہاں بک کر اگر نمازے ساک واجهات جپوُٹ جائیں تب بھی دو ہی سجدسے کافی ہیں، دوسسے

اله بهال تاخرے مراد اتی دیر کا وقعیہ میں میں آدمی ایک سجدہ یا ایک 2/26

زياده سحده سيوكرنا منجع تبييل به-

التیات پڑھ نے توسیرہ سیم مالت قیام میں سورۃ فارتحرسے پہلے التیات پڑھ نے کہ فارتح التیات پڑھ نے کہ فارتح التیات پڑھ نے کہ فارتح سے پہلے نکر فارت سے پہلے نکراکی حمدو ثناء پڑھی جاتی ہے اور التیات میں مجی خکرا کی حمدو ثناء پڑھی جاتی ہے اور التیات میں مجی خکرا کی حمدو ثناء ہے ، ہاں اگر قرائت کے بعد یا دوسری رکعت میں قرائت سے پہلے یا قرائت کے بعد التیات پڑھ کی جائے توسیرہ فرائت سے پہلے یا قرائت کے بعد التیات پڑھ کی جائے توسیرہ موگا۔

ا المرجمول سے تومہ رہ مائے یا دونوں سجدوں کے درمیان جلسه ره جائے توسیرهٔ مهوکرنا منروری سیسے (a) اگر کونی ستنس تعدهٔ اولی کرنا مجنول کیا اور بیشنے کے بهائے اٹھ کرپوری طرت کوا ہوگیا تو میریاد کسنے پر مرسینے، بلکہ تمار پوری کرکے قاعدے کے مطابق سجدہ مہوکرے، اوراگربوری طرح کھڑا نہ ہوًا ہو بلکہ سجدے۔۔۔ قربیب ہوتو بیٹھ جا۔ئے،اور إس صورست میں سجرہ مہو کمہستے کی منرودست نہیں۔ ا اگر کوئی دو یا میار رکعت والی فرض نمازیس قعده آخیره معول حما، یا بیٹنے کے بجائے اُٹوکر کھڑا ہوگیا، اب اگراس کو سیدہ کرنے سے بہلے یا د آنجائے تو بیٹوکر نماز بوری کرسے اور سجدة مهوكر\_ المسجدة مهوكر لينے كے بعد فرض تماز درست ہو مائے گی۔ اگر سجدہ کر مینے کے مبعد یاد آیا کہ قعدہ کا خیرہ نہیں کیا ہے تو اب منہ منے بلکہ ایک رکعت اور ملاکر حیار رکعت یا چورکعت پوری کرے، اور اس مورت میں سجدہ سپوکرے کی ضرورت نہیں له ديجيئه نبتى اصطلاحات منعديم - عد ديجية فبتى اصطلاحات منعم سس-

سه دیجیئے فعتی اصطلاحات صفحہ ۲۷۱۔

ہے، اور یہ رکعتیں نفل قرار پائیں گی ، فرض نماز ووبارہ ادا کرنی ہوگا۔
اور اگر مغرب کے فرضوں میں مجول ہوجائے تو بھر پانچویں رکعت
مذیرہ ہے۔ ہوتی رکعت میں بیٹھ کر نماز پوری کرسے ، اِس بیٹے کہ
منال کی رکعتیں طاق نہیں ہوتیں ،اسپ کا ادشاد ہے ؛
"دنفل نمازی رکعتیں دو دو ہیں ہے

(ع) اگرامام سے کوئی واجب وخیرہ بچئوٹ ماسے اورسی و سہو واجب ہوما ہے تو مقتری کو بمی سجدہ سموکرنا ہوگا۔ اوراگرمقاری سے کوئی واجب وغیرہ بچئوٹ جاسے تو نہ مقتدی پرسمجدہ سہووا بوگا اور نہ امام پر

ا اگرسورهٔ فارتخه کے بعد سورت ملانا ممول جلئے یا مورت پاروت ہلانا ممول جلئے یا مورت ہلانا ممول جلئے یا مورت ہلانا ممول جلئے بعد مجر پہلے پڑھ ہے اور مورهٔ فارتخہ بعد میں پڑھ ہے تو شورهٔ فارتخہ بعد مجر کوئی سورت پڑھ ہے اور آخری قعدہ میں لاز مَّا سجدہ سیوکر ہے۔

(۱) اگر فرض نماز کی بہلی دو رکھتوں میں یا ایک رکھت میں سورت

که علم الغقرجلد۲، صغیر ۱۱۸-که دینچنے فقی اصطلاحاست، صغیر ۲۹۔ ملانا بمُول ج<u>ائے ت</u>و بعد کی رکھتوں میں مورست ملائے اور سجرہ سہوکر کرنماز ہوری کو

ے نماز پوری کرسے۔ (۱) اگرسنت یا نفل نمازی کمیں رکعت میں مورست ملانا بمول است بر در درس کے داران میں اندازی کمیں کا دورہ میں میں مورست میں اور اندازی کمیں کا دورہ کا

مائے تو سجدہ سبوکرنا لازم ہے۔

(ا) اگر کوئ چار رکھت والی قرض نماز کی انوی رکھت میں اتی در کہ بیٹھا جتنی و بر میں التحاست پڑھی جاتی ہے، اور بھراسے شہر بڑا کہ یہ قعدہ اول ہے اور وہ سلام بھیرے کے بجائے پانچوی رکھت کے بیٹے انٹو کھڑا بڑوا۔ اب اگر سجدہ کرسنے اور حسب قاصدہ مجدہ بہو اسے یاد انجا ہے اور حسب قاصدہ مجدہ بہو میں کرسے اور حسب قاصدہ مجدہ بہو میں کرسے اور سلام بھیرے اور اگر پانچویں رکھت کا سجدہ کرایا ہے تو بھٹی رکھت اور ملائے اور سجدہ مہر کر جاتے گی اور ہے دو زائد رکھتیں مورت میں اس کی قرض نماز میرے ہوجائے گی اور ہے دو زائد رکھتیں مورت میں اس کی قرض نماز میرے ہوجائے گی اور ہے دو زائد رکھتیں مورت میں اس کی قرض نماز میرے ہوجائے گی اور ہے دو زائد رکھتیں مورت میں اس کی قرض نماز میرے ہوجائے گی اور ہے دو زائد رکھتیں انسل قرار یا ئیں گی۔

امام سورهٔ فا بخد پڑھت والی فرض نمازی آخری دورکھتوں ہیں منفردیا امام سورهٔ فا بخد پڑھنا مجول ماسے تو سجدهٔ مہو وا جب نہ بوگا۔ اس اگر سنت یا نفل نمازوں میں مجنول ماسئے تو مجدهٔ مہو وا جب سے سے۔ اس بے کہ فرض نمازی آخری رکھتوں میں سورہ فا بخر بڑھنا دا جب نہیں ہے اور سنست اور نعل نمازی ہر دکھت میں سورہ فا بخر

برُمنا واجب ہے۔

ایک رکھت میں تین سیدے کے سے ایک رکھت میں دورکوع کرسے یا ایک رکھت میں دورکوع کرسے یا ایک رکھت میں دورکوع کرسے یا ایک رکھت میں تین سیدسے کرسے یا سورہ خارتے دو بار بڑھانے

توسحدة سهو وابحت بوماست كاله

(ال) اگر تعدو اُول میں التجات پڑسنے کے بعد کوئی ورود تربیب پڑسنے کے اور اُللٰہ مُنہ صبل علی ھئٹ کیا کے بقدر پڑھ نے یا اتنی دیر پونہی خاموش رسبے تو سحبہ و ماجب بروجائے گا۔

اکریم مسبُوق سے اپنی باتی نماز پوری کرنے میں کوئی کوتا ہے کہ کوئی کوئی کوئی کوئا ہے کہ کوئی کوئا کہ کا کہ کانے کا کہ کا

واجب ہے۔

(۱) اگر کسی سے ظہر یا عصر کی فرض نماز کی دور کھتیں پڑھیں، لیکن یہ سبحہ کر کہ چاروں رکھتیں پڑھ چکاہے، اِس سے سکلام مجیر دیا، اور سکلام مجیر سے سکلام مجیر دیا، اور سکلام جمیر نے سکلام جمیر نے سکلام جمیر نے سکلام جمیر نے بعد یا د آیا کہ دو ، می رکھتیں پڑھی ہیں تو اپنی بغیر دور رکھتیں پڑھ کر نماز پوری کر سے ہوگیا کہ معلوم جنیں تین رکھتیں بڑھی اُس اُرکبی کو نماز بین شکٹ بڑھا ہے، عام طور پر اس کو اس طرح کے شک کی عادت نہیں ہے تو اسکو دوبارہ مماز پڑھنی جا ہے۔ اور اگر اِس کو اکثر و بیشتر اِس طرح کا شکٹ ہوتا میں مربوت کو اکثر و بیشتر اِس طرح کا شکٹ ہوتا میں مربوت کو ایس طرح کے شک کو اکثر و بیشتر اِس طرح کا شکٹ ہوتا کی مربوت کی انہ کے اور اگر اِس کی مربوت کا اعتبار کر ہے، اور اگر کئی طرح نہ کا اعتبار کر ہے، مشلا کہی طرح نہ ریادہ میں مشلا کہی

ای زیمناسیت تو مجروه اسینے کمان فالب پر کمل کرسے، اوراکریسی طروف زیاده کمان در ہو تو مجر کم رکعتوں کا اعتبار کرسے، مثلاً کسی کوظہر کی نمسالہ میں زیادہ کمان در ہو تو مجر کم دمعنوم بہیں تین رکعتیں ہوتھے کوظہر کی نمسالہ میں زکستیں ہوتھے ہیں یا جار۔ اُور کسی طروف گمان فالب بھی نہیں ہے۔ تواس مورت بین یا جار۔ اُور کسی طروف گمان فالب بھی نہیں ہے۔ تواس مورت

میں مہی سبھے کر بین ہی رکعتیں ہوھی ہیں اور ایک رکعت اور پڑھ میں مہی سبھے کر بین ہی رکعتیں ہوھی ہیں اور ایک رکعت اور پڑھ

کر جار دکعت پوری کرسے اور سجدہ مہو ہر صورت میں کرسے۔

(ا) نمازی سنیں یامستجات بچوٹ ہانے ہے سکرہ ہوا ہوا ہے اسے سجدہ ہموں جا اسب نہیں ہوتا، مشلا نمازے سروع میں شنار پڑمنا بمول جا کا رکوع میں البیع پڑمنا بھول جائے یا رکوع میں جائے اور سجدے میں تبیع پڑمنا بھول جائے یا درکود سربین اوراس کے جائے اور اسمنے کی دُما بھول جائے یا درکود سربین اوراس کے بعد کی دُما بھول جائے تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سمود واجب بعد کی دُما بھول جائے تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سمود واجب بعد کی دُما بھول جائے تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سمود واجب بعد کی دُما بھول جائے تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سمود واجب بدی ہموکا۔

(۱) نمازیں کوئی ایسی کوتائی ہوگئی جس کی وجہسیے سجدؤسہو لازم ہوگیا ہے بیکن اس نے نماز پوری کوئی اور سجدؤ ہموکرنا جھے مجھول گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد یا دائیا کہ سجدؤ سہورہ گیا ، اب اگراس نے بقلے کی طرف سے دُن نہیں پھیرا ہے اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کی ہے، تو فورا سجدؤ سہوکہ نے اور بھر "التجات" درود اور دُنا پڑھ کو سلام بھیر دے۔

(۱) اگر کہی سنے ایک رکھت میں مجوے سے ایک ہی سے ایک ہی سے ایک ہی سے کیا ، اب اگر "قعدہ انجرہ" کی "التیات" پڑھے سے ہیلے ہیلے بہلے بہلے بہلے بہلے بہلے کہ اوا کہ سے میں یا دوسری رکھت میں یا جسب بھی یاد آئے توسیدہ اوا کر سے اور اگر "التیات" پڑھ بیلنے کر سے اور اگر "التیات" پڑھ بیلنے کے بعد سجدہ یا داکی سے بعد "التیات" بھر کے بعد "التیات" بھر برھے اور سجدہ یا داکی سے میں قاعدہ نماز بوری کرے۔

برس برد برد برسک حسب و معرا بردن رست می از بردن رست کسی نے میں اگر سفر کے دوران جب کر قرکا پڑھنا واجب ہے کہی نے مجموبے سے تعرکہ ہے نے بجائے بوری جار رکعت نماز پڑھی ، اور دوسری رکعت بی بیٹھ کر « انتیات » پڑھ کی ، تو اس مورت بی بی ورس کے مطابق سجد و سہوکرنا واجب ہے ، اور اس صورت بی قاعدے کے مطابق سجد و سہوکرنا واجب ہے ، اور اس صورت بیں یہ نماز قصر اِس طرح میرے ہوجائے گی کہ بہسلی دو

رکعتین فسسوش قرار پائین گی اور آخسسری دو رکعتین نفل قرار پائین گئی۔

# قضانماز برسطے کابیان

کوئی فرض یا واجب نمازاسیئے مقرروقت پرادان کی جاسکی، اور وقت گزرے ہے بعد پڑھی جا رہی ہیسے تو اس کو قضا پڑھسنا کہتے ہیں۔ اور اگر وقت سکے اندر پڑھی جا رہی سہیے تو اس کوا دا سکتے ہیں۔

کہتے ہیں۔ قضا نمازکا حکم آک فرض نبازی قضا فرض سبے اور واجسب بینی وترکی قضار واجہ سے سر

ا جسیسہے۔ (۲) نذراور منست کی مانی ہوئی نمازکی قنیامجی واجب سیصہ

س ننل نماز شروع کر دسینے سے بعد واجب بہرماتی سے، آگرکسی وجہ سے نغل نماز فاسر ہوجائے یا مشروع کر دینے سے بعدیں وجہ سسے نماز توڈنی بڑجا سے تواس کی قضا واجب سے۔

رم سنت مار ورق بربات وال في تعنا نهيں ہے، البتہ فجر كھے سنتیں ہونكہ بہت البتہ فجر كھے سنتیں ہونكہ بہت البحہ بيں اور مدریث میں ان كی بہت تاكيدائی ہے اس سنت كا مام برہت اہم ہيں اور مدریث میں ان كی بہت تاكيدائی ہے اس سائے ان كا حكم برہت کہ آگر فجر کے قرض اور سنت ووتوں قضا ہو سے بہلے بہلے دونوں كی قضا پڑمی جائے اور الربی جائے ہوں تون کی مورت میں مرون فرض كی قضا پڑمی جائے اور الربی جائے ، اور اگر فجر کے فرض وقت پر بڑھ ہے سنت كی قضا نہ پڑمی جائے ، اور اگر فجر کے فرض وقت پر بڑھ ہے ہے ہوں ، تو یہ سنت كی قضا نہ پڑمی جائے ، اور اگر فجر کے فرض وقت پر بڑھ ہے ہوں ، تو یہ سنت كی قضا نہ پڑمی جائے ہوں ، تو یہ سنتیں سورج نمل اسے کے بعد

زوال سے پہلے پڑھی جاسکتی ہیں ، زوال کے بعد نہیں۔اسکے علاوہ کوئی سنت یا نغل نماز وقت پر نہ پڑھی حاسکے تواس کی قضا واجب نند

نہیں ہے۔ فہری وہ سنتیں ہو فرضوں سے پہلے بڑھی جاتی ہیں کہی وجہسے نہ پڑھی جاسکی ہوں تو فرضوں کے بعد پڑھی جاسکتی ہیں، ان سنتوں کو فرضوں کے بعد دوسنتوں سے پہلے پڑھنا ہمی جائزہیے اور بعد ہیں ہمی میرے ہے: البتہ ظہر کا وقت ختم ہوسنے کے بعدان کی قضا واجب نہیں ہے۔

#### قضانمازك مسأل وبدايات

ا کمی مجبوری اور معذوری کے بغیر پلا دیجہ نماز قضا کونا بہت بڑا گناہ ہے۔ جس کے بیئے مدیث ہیں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اگر غفلت اور ہے شعوری ہیں کہی ایسی کوتا ہی ہوگئ ہو، توہیعے دل سے توہر کرنی جا ہیئے اور آئندہ کے بیٹے اسپے خداسے امسال کا بختہ جمد کرنا جا ہیئے۔

کسی محلے ہیں کوئی مادنہ پیش ایجائے اور سارے ہوگوں کی نماز تعناء
ہوجائے ، یا بکر کوگ سوتے زہ جائیں اورسب کی فاز تعنا ہوجائے
تواس مورت ہیں سب کو یہ نماز بھا عبت کے ساتھ تعنا پڑھنے
جاہیئے۔ اگر ہری نماز تعنا ہوئی ہو تو قعنا بھا ویت ہی سری قرائت ہوئی
ہوئی جاہیئے اور اگر ہری نماز قعنا ہوئی ہو تو جری قرائت ہوئی
ماسے یہ

به سیست که وه خاموش کی ایکے آدی کی نماز کہی تعنا ہوجائے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش سے گریں تعنا ہوئی سے گریں تعنا ہوئی سے آر فناست سے قضا ہوئی سے تو یہ مختاہ سے آور گناہ کا لوگوں پر ظاہر کرنا خود گناہ سے اور گناہ کا لوگوں پر ظاہر کرنا خود گناہ سے اور مناہ ہوئی ہے تب بھی لوگوں پر اس کا اظہار کرنا معیوب اور مکرف ہے آگر ہم پر یس بھی قندا پڑھے تو کوئی تون نہیں معیوب اور مکرف ہے آگر ہم پر یس بھی قندا پڑھے تو کوئی تون نہیں ایکن لوگوں سے اس کا اظہار کرنا میری نہیں۔

ق قضا نماز پرشین کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، حب می یادائے اور موقع ہو فورا تضا پڑھ لینی جاہیئے۔ ہاں اگر منوع یا مکروہ وقت یادائے تو انتظار کرنا جاسیئے جب ممنوع یا مکروہ و میں جائے اُس وقت پڑھنی جاسیئے۔

(٤) اگرکئ وقست کی نمازیں قضا ہوگئ ہوں ، تو ان کی قسن

که ایک سفریں نی اکرم مئل املاظیہ وسلم کا قافیل دات ہم میلنا رَاِ اوردات کے اُخریں قلفے سنے پڑاؤکیا ، اور اُ ترستے ہی بیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ فجر کا وقت نکل گیا اُور مسب سوست نے رہ سکئے۔ مجر جسب سورج طلوع بڑوا تو اس کی محرب سے قلف والوں گی آئے تکہ کھی نی اکرم سنے فوراً بی اذان کہ لوائی اور بھا عن سے قلف والوں گی آئے تکہ کھی نی اکرم سنے فوراً بی اذان کہ لوائی اور بھا عن سے فرکی تمانی اُڈا فرمائی۔

میں دیر مزی حاسئے بلکہ بہاں بک*ے ہوسیکے جلد ہی* قضا پڑھ لینی حاسیے اگرمکن بهوتو ایک، یی وقست میں سادی قضا نمازی بڑھ لی جائیں، بيرتمي ضروري نهين بياء كرعفركي قضاعفركے وقت ہي پڑھي جائے اور ظهر کی قضا ظهر کے وقت ہی پڑھی جائے، بلکہ جب موقع ملے ايب وقت مين كئ كئ نمازي پڙه كرائي قضا نمازي پُوري كريسي

(٤) كمى غفلت شعارىي عرصية بمك نماز نہيں پڑھى ،اوراسى طرح اس نے جینے اور سال بے حی اور بعلی میں گزار دیئے بچرخدائے اس کو توبر کی توقیق بخشی ، تواس پر اُن ساری نمازوں کی قضا واجب ہے ہو تور کرنے سے بیمنے تضاء ہوئی ہیں۔ توب كرسة سعازيز برسين كالخناه تواميد سي كرفدا معاون فرما وسے لیکن بو نمازیں رہ گئ ہیں وہ معافت نہ ہوں گی اُنکی قندار

پڑمنا وا جب ہے۔ ﴿ اگریسی کی مہینوں اور سالوں کی نمازیں قضا ہوگئی ہیں ، تو اس کو چاہیئے کہ وہ قینا شدہ نمازوں کا اندازہ کرسے قینا پڑمنا تتروع كرفسي اوراس مورست مي قضا يرسين كاطريع بيسيدك وہ پس وقت کی تعنا نماز پڑھنی بیاسیے اس وقت کا نام میکر کے پس اس وقست کی سمب سے پہلی یا اس وقت کی سب سنے آخری نماز پڑمتا ہوں ، مثلا تعناشدہ نمازوں میں سے فحری نماز تعناپڑمنا بپاسیے توسیمے یں فمرکی سب سے بہلی یا سب سے آنوی نمازقندا برامتا بوں اور اس طرح برامتارہے بہاں بک کرماری نمازوں کی قعنیا پوری بهوماسیئے۔

🛈 سغرکے دوران ہونمازیں قضا ہوجائیں ، ان کی قضا اگر

مانت اقامت میں پڑھی مائے توقعرکرنا جائے۔ اور دوران اقامت کی قضا نمازی اگر سغری حالت میں پڑھی جائیں تو پوری پڑھی ہوں گی۔ یعنی ظهر، عصراور عشاء کی چار رکعت پڑھی جائیں گی۔ بہوں گی۔ یعنی ظهر، عصراور عشاء کی چار رکعت پڑھی جائیں گی۔ (ا) مرف وترکی نماز قضا ہوئی اور وترے علاوہ کہیں خداز

(۱۰) مرف ورن مار فعها ہون اور ورسط ماری ایک کے اس رہا ہے۔ کی قضا بھی اس کے وحد بہیں ہے تو وترکی قضا پڑھے بغیر فبر کی نماز پڑھنا درست نہیں اور اگر یہ یادر کھتے ہوئے کہ وترکی تضایر حنی

ہے اور ہملے قبری نماز اداکری تو وٹرکی قضا پڑھنے کے بعد فجر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔

ی مار دوبارہ پر می بوق۔

(۱) اگر کوئی مربین مالتِ مرض پی اشاروں سے نمازا داکہ سکتا تھا بیکن اس کی کچھ نمازیں قتنا ہوگئیں تواس کو بیا ہیئے کہ اپنے کوارٹوں کو بیا ہیئے کہ اپنے کوارٹوں کو یہ ومیت کروے کر مریے کے بعداس سے بھائی مال پی وارٹوں کو یہ اور ان کی تعنا نمازوں کا فدیہ اوا کر دیں ، ایک تعنا نماز کا فدیہ مواہم سے بھوں ، یا ڈھائی میر ہو ہوئے ہیں ، اور ان کی قیمت بھی وی بھا

ال اگریسی مرین میں کردری کی وجہسے اتنی سکت بھی ترہے کے وہ وہ اشاروں سے نماز پڑھ سکے ، یا جنوں اور عنی کی الیسی کیفیت ماری بوجہائے کہ چھ نمازوں کے اُسے کی بوش ہوتوا سے ماری بوجہائے کہ چھ نمازوں کا اُسے کی بوش ہوتوا سے مرین پر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے ، باں اگر پانچ نمازوں کے بعد بوش ہوتو پھران ساری نمازوں کی قضا پڑھنا واجب بوگ وقت ہوش ہوتو پھران ساری نمازوں کی قضا پڑھنا واجب ہوگی۔

روں میں پر میں رہ میں ہوں۔ اس جن توگوں نے اپنی تادانی ہسے زندگی کا ایک حضہ نساز

سي غنلت بيں گزار ديا اور پيشمار نمازيں قضا ہوگئيں ، ميرخُدلنے ان کو دین کا شعور بختا **تو ان کوسب سے پہلی چ**کر ہے ہونی چا<u>سی</u>ے کہ وه اینی هیوری بوئی نمازوں کی قضا پڑھیں ، جس کی نہایت آسان شمكل يرسب كريا يخول وقت ك فرض اداكرن ك ما تعجومنتين اور نوافل بالعموم پڑھے مبلتے ہیں ان کوسنست اورنفل کی نیست سے بڑسنے کے بچائے تھوٹے ہوئے اور خوشوں کی قضاکے طور پر بیسمتے رہیں بہاں تک بیر کمان خالب ہوجائے کہ بھی سب نمازو<sup>ں</sup> کی قندا ہو تکی۔ یہ بالکل فلط<u>ہ س</u>ے کہ آدمی یا پچوں وقت کے ادا فرمو<sup>ں</sup> کے ساتھ نوافل اور سنن کا تو ارتمام کرے بین میموری ہوئی نازوں کی قنباسسے قائل تسب یا ان کے معاسلے پی مستی اورکسل سے كام في مجود السي بوسئ قرض كى حيثيت قرض كى سبير، أوربير التكلسيدمعن باستسبيركم قرض اواكيستةسيرغغلت برستنة بموت ا کوی خیراست کرسے، ہاں اگر میمورسے ہوستے فرضوں کی قضا کا پورا پورا اہمتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اومی پانچوں نمازوں کے اوقا میں سنتیں اور توافل پڑسھے تو توقع سے کہ اشد تعالیٰ قبول فرماسے۔ الله بمعدی نمازی متنانهیں ہے پہنا جعدی ہونمازی تھوٹ حمی ہوں ان کے پہلے تھیری جارزمیت قندا پڑمنی میاسیئے۔ (ال کوئی شخص عیدی نماز میں امام کے ساتھ جماعت مص شریب بئوا میکن کسی وجرسے اس کی نماز باطل برومی تواب اس نماز ی قضا نہیں پڑھ سکتا ہی ہے کہ نمازیدی قضا نہیں ہے اور

سله اہلِ مدیث کا مسلک بیسے کر تناہجی میدکی نماز پڑھ سکتے ہیں ، چاہے میدگاہ یں بماعت مزسط یکوئی مریش ہو اور عیدگاہ مزجاسکے۔

وقت کے اندر تہنا ادا بھی نہیں پڑھ سکتا اِس بیٹے کہ نماز عید کے بیا بماعت سرط ہے۔

(ال) اگر بیرالفطر اور حیدالاتنجی کی نمیاز کسی عدد کی بتا پر مہیدان بہیں پڑھی جاسکی تو عیدالفطر کی نماز دوسرے دن قضا پڑھ سکتے بیں اور بیدالاتنی کی نماز تیرہ تاریخ بھپ قضا پڑھ سکتے ہیں۔

مساسب تزتيب أوراسكي قفيا نماز كالمحكم

بالغ ہونے کے بعد جس بندہ مومن کی کوئی نماز قضا نہوئی ہو یا زندگی میں بہل ہی بار ایک یا دونمازیں قضا ہوئی ہوں چلہ ہے مسلسل ہوئی ہوں یا مختلف اوقات میں ، یا ہملے کبی اگر قضا ہوئی ہوں توان سب کی قضا پڑھ چکا ہو اور اب اس کے فیقے مرف یہی ایک دو یا زیادہ سے زیادہ پائے نمازوں کی قضا ہوتو ایسے مناص کو مشربیت کی اصطلاح میں سماحی ترتیب ہے کہتے ہیں۔ ماحی ترتیب کے لئے قضا نماز پڑھے میں دو باتوں کا بھاظ رکھنا

مروری سبے۔
پہلی یہ کہ وہ جب کہ تجوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہ پڑھ سے
اسکے وقت کی اوا نماز نہیں پڑھ سکتا، مثلاً کہی کی فرز نجر، معر،
مغرب اور عشاء بین ایک شب وروز کی پانچ نمائی قضا ہوگئے
ہیں، تو جب کک وہ ان پانچ نمازوں کی قضا نہ پڑھ سے اسکان کی نماز فجرادا پڑھنا اس کے بیائے درست نہیں اوراگر جانتے ہوہے
پڑھ نے کا توادا نہ ہوگی ، بال اگر کھی صاحب تر تیب کو اپنی تضا نماز پر برمنا آباد نہ رہے اور وہ اوا نماز پڑھ سے تو بھر یاد آئے پر اس
پڑھنا آباد نہ رہے اور وہ اوا نماز پڑھ سے تو بھر یاد آئے پر اس
پڑھنا آباد نہ رہے اور وہ اوا نماز پڑھ سے تو بھر یاد آئے پر اس

کی قضا کا بھی وہی مکم ہے۔ یو دوسری نمازوں کا ہے۔ ووسری بات یه که به قنها شده نمازی بمی ترتیب کے مطابق پڑھنا منروری ہیں۔ یعنی بیلے فخر کی نماز ، میرظیری اور میرعصری اسی طرح پایخوں ننازی ترتیب سے پڑمنا ہوں کی۔ اور اگراس سے فبری نماز پڑھنے سے ملے ظہری نماز پڑھ ای تو فجری نماز پڑھنے ے بعد بھری قضا بھر پڑھنا ہوگی، اسی طرح اگر بھرکی قضایہ سے سے بہتے عمراور مغرب کی قنا پڑھ لی توظیری قنا پڑھنے کے بعد بچرعمراورمغرب کی تعنا پڑمنی ہوگی۔ جب سمنس کی بایخ نمازوں سے زیادہ قضا ہو مائیں وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا، اور تعنا نمازوں کے پڑھنے میں اس کے بیٹے ترتيب كالمماظ ركعنا واجب نبيس بير بحب موقع بإست اورجس وقت کی نماز قننا پڑھنی جاہتے پڑھ سے اور یہ بھی جا تزہیے کہ قنا نمازی پہسے سے پہلے اس کے وقت کی ادا نماز پڑھے ترتیب کی یا بندی مرون « ما حب ترتیب سکے لیئے ہے۔

## معنرورا وربيباري مناز

(۱) مرض کیسایی شدید ہور نماز جہاں ک*ے ہوسکے و*قت ير أواكرنا عاسيئ اكر نمازيك مارست ادكان اواكيسن كالمكت نہ ہوتو نہ سہی ہو ارکان اداکرسے کی لحاقست ہویا میرمند اشارسے بیسے اداکہے کی الماقت ہو تب بی نماز وقت براُداکرنا <u>ما سے</u> ا بہاں تک مکن ہو کمٹ ہوکہ تمازیشے اگر بوری تماز میں کمڑا ہونا ممکن نہ ہوتو مبتنی دیر یک کمڑا رہ سکتا ہواتی ہی دیر قیام کرے، بہال تک کر اگر کوئی معذوریا مرتین مرحث بجیر تخرمیہ منے کے سیائے ہی کھڑا ہوسکتا ہے تو وہ کھڑے ہوکرائ بجر تخریم سے اور میر بیٹو کر تمازیوری کرسنے، کمرے ہوسنے کی قوت الوست الوست بينوكر نماز يرمنا درست بيل \_ الركوني كمزيد بوكر تماز پر من سے بالك اى معدور ہویا کمزوری کی وم سے کریٹے کا اندیشہ ہو، یا کھے۔

ا فیمائے دین نے بہاں کہ تاکیدگی ہے ، کراگر کوئی خاتین وروزہ کی شخصت میں ہو اور نماز کا وقت آ بھائے اور خاتون کے ہوش وہواس قائم ہوں تواس کے اور خاتون کے ہوش وہواس قائم ہوں تواس کو بہا ہیں کہ جب طرح بھی کھڑے یا بیٹھے نماز بڑھ سکے مہلد بڑھ ہے ، اس بیٹے کہ نغاس کا خون آئے ہے بعد نماز تغنیا ہو جائے گی اور نماز پڑھ سے کہ تعدید کی اور نماز پڑھ سے کے اور نماز بھرے کی قدرت ہوئے تا کرناگئتاہ ہے۔

سے پیکر آیا ہو، یا کھڑے ہونے سے غیرمعمولی تکلیعت ہوتی ہو، یا الركم ابوتمى سأبئ توركوع اورسجو اداكمسة كي سكت نهين ہے تو ایسی تمام صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھے۔ الم بینم کرنماز پی<u>شمنے</u> میں اگر ممکن ہوتو مسنون طریقے سے بينتے حب طرح "التيات" بنسمتے وقت بينيتے ہيں ليكن اس طرح ببيلنا اكرممكن ينربو تو بمرجب طرح بيهولت بيله سكے بيٹھ كرنماز پڑسے، اگردکورہ اور سجود نہر مکتا ہو تو اشاروں سے کام ہے۔ (ه) اشاروں سے رکوع و مجود ادا کرنے میں آپھواور ابرو سے اشارہ کرنا کافی بہیں ہے ، سرسے اشارہ کرنا جا<u>ہے</u> ، رکوع میں کسی قدم مر جما ہے اور سجدے میں نسبتا زیادہ جما ہے۔ (٤) اگر سم دو کرتے کے لیے زمین تک پیشانی رہانے کی طاقت بنر ہوتومرن اشارہ کافی ہے پہیروغیرہ کو پیشانی يك أعماكر اس يرسيره كرنا حكود وتخري سب اگر بیشد کرنماز پیست کی بمی سکت نه بهویا فیرمعوانی بحلیعت ہوتی ہو، یامن کے بشفتے کا اندلیٹہ ہو، یا زخم کے المنك وغيره مكلنه كاضطره الوتو مجرسيت سين نماز برسم ليث كرنماز يرسف كى بهتر مورت يرسب كرادى بيت يسف كرادت ى طروت بىركر\_ لى بىر بورى طرح نه بميلات كى بلكر كمن كالم سمعے، اور سرکینے تکیہ وغیرہ رکم کر سرورا او تھا کہا اوراثارہ سے رکوع و سجود کرسے اور اگر بیر حمکن مذہو تو بھر شمال کی جانب سركرك دابني كروست برليث كرتماند اداكهب اوريدجي مزبهو سکے توجس طرح ممکن ہو اوا کرسے۔ ﴿ ﴿ اگر کسی مربین کی کمزوری اس صر تکسید بٹرھائی ہو کراشاروں

سے نماز پڑھنے کی بھی سکت ہز ہو، تو مجرائس وقت نماز در پڑھے،
صحت مند ہونے پر اس کی قضا کرہے، اور اگری کیفیت پاپئ
نمازوں سے زیادہ وقت بھے قائم رہے تو مجران نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے ، بلکہ یہ نمازی معافت ہیں، اس طرح اگر کمزوری کی وجہ سے فتی کی کیفیت طاری ہو، اور چھ نمازوں کے وقت کک وجہ سے نقی کی کیفیت تو ہجران نمازوں کی قضاواجب نہیں ہے،
اس طرح اگر کسی تندیست اوی پر کیا کیس ہے ہوئی کا دورہ پڑ اس طرح اگر کسی تندیست اوی پر کیا کیس ہے ہوئی کا دورہ پڑ اس طرح اگر کسی تندیست اوی پر کیا کیس ہوئی کی دورہ پڑ اس سے تو پر ان نمازی کی قضا واجب نہ ہوگی۔

وہ کورے ہوجائے ، اور وہ کوران مرمن کا جملہ ہوجائے ، اور وہ کورے ہوجائے ، اور وہ کورے ہوجائے ، اور بیٹھ کرنماز بڑھے اور بیٹھ کے معذور ہو تولیٹ کر بڑھے۔ رکوع اور بیٹھ کے معذور ہو تولیٹ کر بڑھے۔ رکوع اور بیٹھ کر بڑھے و اساروں سے رکوع مبود کرسے خرص یا تی نماز بہں طرح بمی پڑھ سینے کی قرست رکھتا ہو اسی طرح پر معرف یا تی نماز بہں طرح بمی پڑھ سینے کی قرست رکھتا ہو اسی طرح پر معرف ہا

ماست اور ہوس ہو ہمرسے ہو ہوائی مار پر ن جا ہے۔

(۱) تندرستی کے دنوں میں کسی کی کھ نمازی تضا ہو گئیں اور بھر وہ بیار پڑ گیا تو ان نمازوں کی تضا پڑھے کے اس کو بیاری سے اُسٹنے اور صحیباب ہوسنے کا انتظار نہ کرنا چاہیئے بلکہ بیماری کے دوران ہی کھڑے ہوکہ یا بیٹھ کر جس طرح بمی ممکن ہو ان کی قضا پڑھ لین جا ہیں۔
کی قضا پڑھ لین جا ہیں۔

ال اگریسی بیمار آدمی کا بستر وغیره مجنس بهو اور دوسرے بستر کا بہتر وغیرہ مجنس بهو اور دوسرے بستر کا جہیا ہوتا ممکن مذیو، یا بستر بدسانے میں غیر معمولی زہمت اور تکلیت ابوتو تجرنجس بستر پرای نماز پڑھ لینا درست ہے۔

## تمازق صركابيان

مسافر کو تتربیست به میموات دی سے کہ وہ سغریں نمساز مختقر کرسے، نیخ جن اوقات میں جا درکعت فرض ہیں ان میں مرون دورکعت يشمه عدا كا ارشادسه، وَإِذَا صَنوَبُهُمُ فِي الْأَنْ صَ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَعْصُرُوا مِنَ الْصَلُوةِ - (النساد: ١٠١) « اور پیریتم توک زین میں سفر کے بیٹے ٹیکو توکوئی منا نہیں ہے۔ اگرتم نمازیں قمر کو یہ اور بی اکرم ملی الشدعلیر وسلم کا ارشا دسیے: یہ ایک مدقدہے جوفدائے تم پرکیاسے تہیں جاسیے کہ اس كاصدقه تبول كروسك ابنی آبادی سے منکنے کے بعد مسافر کے بیئے نماز قعربیمسنا واجب ب اگربوری نماز پڑھے گا تو گہنگار ہو گاتے محفرت عبدا تشرابن عمره فرماستے ہیں : ح میں نبی اکرم مسلی انتدعلیہ وسلم، اور ابوبجریم اور

> که بخاری المسلم ا ترمذی وغیره-که علم الفقر جلد ۲ اسفر ۱۲۰ در مختار وغیره-

عرض اور عثمان سے ساتھ سفروں میں رہا ہوں اور میں سنے معرض اور میں سنے معرف نہیں دیا ہوں اور میں سنے معرف نہیں دیکھا کہ ان لوگوں سنے دورکوست فرض سنے یادہ مناز بڑھی ہوئی

قصر مرحت ان نمازول پی سیسے جن پی جار رکعت فرص بین اسیسے جن پی جار رکعت فرص بین سیسے جلم اور عصر اور عشاء ، اور جن بین دو یا تین رکعتیں فرض بین ان بین کوئی کوئی ، فخراور مغرب بین دواور نین رکعتیں ہی دو اور نین رکعتیں ہی دو اور نین رکعتیں ہی

پڑمنی ہوں گی۔ سفریں سنسٹ اورنفل کا حکم

نماز فجر کی سنتوں کو ترک نه کرنا جا ہیں۔ اور مغرب کی سنتوں میں اختیار ہے، اور مغرب کی سنتوں میں اختیار ہے، اس مجتر بیسے کہ اگر آدمی کا سفر جاری بھوتو میرون فرض پڑھے اور سنتیں جھوڑ دیسے اور اگر سفر کے دوران کہیں مغہرا بڑا ہوتو پڑھ سنتیں جھوڑ دیسے اور اگر سفر کے دوران کہیں مغہرا بڑا ہوتو پڑھ ساتیں جسوڑ دوران میں مغربی سندہ وترکی نماز بہر حال پڑھے ، اس ساتے کہ نماز وتر واللہ سے مہتنی رکھتیں ہے ، سنست ، نفل ، اور وترکی رکھات میں قصر نہیں ہے جہتنی رکھتیں ہے ، سنست ، نفل ، اور وترکی رکھات میں قصر نہیں ہے جہتنی رکھتیں ہے ۔ سنست ، نفل ، اور وترکی رکھات میں قصر نہیں ہوتھی جاتی ہیں اتنی ، می سفریں بھی پڑھی جا گیں تھی۔ سفریس پڑھی جا گیں تھی۔

قعرکی مسافت بب کوئی مسافر کہی ایسے مقام کا سفر کرنے کے بیئے سکے بواس کی بستی سسے تین دن کی مسافت بر ہو تو اس پر قعر واجسیے تین دن کی مسافت اندازا میمنیس میل ہے، اگر کوئی شخص درمیانی بیال سے روزانہ میم سے زوال تک بیلے تو وہ بین دن میں

> سله بخاری دمسلم۔ سکه درمختار۔

ہمتیں میں سے زیادہ نہ جل سکے گا۔ ابندا ہوشخص بھی کم ازکم تھیتیں میل کے سفر پر گھرسے نکلے جانے وہ پیدل سفر کرے تین دن میں ویاں ہنچے یا تیزرف آر سواری کے ذریعے چند کھنٹوں میں ہنچے۔ بہرحال اس کے یات خروری ہوگا کہ وہ اس سفر کے دوران نماز قصر پڑھے۔ تقریر سے کے ضروری ہوگا کہ وہ اس سفر کے دوران نماز قصر پڑھے۔

سله علم الغقر، ببلد دوم برصغر ۱۳۱۱ اوربهشی ترپوریس قفرکی مسافست ۱۲۸ میل بتانی گئ سبے۔

سله مولانا مودودی مماحب نے اس پر جو وضاحت فرمائی سیے اس سے اس محتوی میں معتبرا میں سے اس محتوی میں معتبر اس معتبرا معتبر

" قمرصالوة انگریزی میلوں کے حساب سے کتے بیے سفریں واجب

"94

مولانا سنة جراب مي تحما:

قصر شروع کرنے کا مقام سفر بردوانہ ہونے کے بعد مسافر جب تک آبادی کے اندر رہے بوری نماز پڑھتا رہے اور جب آبادی سے باہر محل مبائے تو بچر تفرکرے بہتی کا اسٹیشن اگر آبادی کے اند بھوتو اس بھے قصر مذکرے، بوری نمساز پڑھے، اور اگر آبادی سے باہر ہموتو بھر پوری نماز نر پڑھے، بلکہ تقر کرے۔

قفرکی مترست میا فرجب کساہ نے وطن اضلی کو نہین جائے برابرتھرکرتا رسبے البتہ دوران سفر اگر کسی مقام پر ۱۵ دن یا اس سے زیادہ قیام کا ادادہ کرنے تو دہ مقام اس کا وطن اقامت قرار پارے گا،اور وطن اقامت میں پوری نماز پڑھنی ہوگی، چاہیے پندرہ دان قیام کی نیست کرنے کے بعد کسی وجہ سے وہاں پندرہ دن سے کم بی قیام کرسکے، اور اگر کسی مقام پر ۱۵ دن سے کم مغیرے کا ادادہ ہوئیں

(ابتیر مانیر معنی ۱۱۰۷) خابرہ کر اگر بم تہر سے تغری کے سیائے سکتے بیں

یا گاؤں سے خریرہ فردخت کے سیائے شہر جاتے ہیں تو بھی مسافر ہونے کا
اصاکسی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتاء بخلاف اس سے جب واقعت سفر
دبین ہوتا ہے تو ہم مسافرت کی کیفیت خود محسوں کرتے ہیں ای احسان
کے مطابق قعر اور اتمام کیا جا سکتا ہے البتہ یہ نوب بھے لینا چاہیے کر شرعی
معاملات میں مردن اس شخص کا فتوائے قلب معتبر ہے جو شریعت کی چابندی
کا ارادہ رکھتا ہو مذکر بہانہ بازی کا ہے

( دمیاکل ومساکل معتد! ول منعر ۱۹۷)

له دیجمئے فقی اصطلاحات صغیر ۴۹-

کسی وجہسے وہاں بار بارڈک جانا پڑسے اور اس طرح جہینوں گزر مائیں ، تنب مجی وہ وطن اقامست قرار منہ پاسٹے گا اور وہاں تھرپی کرتا رسے گا۔

### قصريح متغزق مسأئل

ا الرسفرك دوران كمي وقت مجوف ميريار ركعت نماز پرمی لیکن اس طرح که دومری رکعست پی بیشد کر" التیماست" پڑھ لی سیم تو سجدهٔ میہوکرسے۔ اس صورست میں دودکھت فرض ہوں سکے اور وو رکعست نقل ہوں ہے۔ اور بیے نماز درست ہوجائے گی ، اور اگر دومری رکیست میں بیٹھ کرائتجات نرپڑھی تو پھریہ جاروں کعتیں نفل قرار بایش کی اور نماز قعر دوباره اداکرنا بهوگی ـ اسفرکے دوران اگر کئی مقامات پر تغیرنے کا ارادہ ہو، کہیں یا بخ ون رکییں بارہ ون لیکن کسی مقام پر بھی پورے بندہ وال مغرسے کی نیت نہیں کی ہے تو پورے سفریں قصر کرنا ہوگا۔ ا اگرشادی کے بعد کوئی خانون مستقل طور پر مسسرال میں استے تکی بینی شوہرے گرمستقل قیام رہے مگا ہے تواس کا وکمن اسلی اب وہ مقام ہے جہاں وہ شوہرکے ساتھ رہتی ہے، اب اگروہ و ہاں سے سفر کرکے میکے آئے اور بیر مقام اس کے وطن امسلی سے کم از کم چنیں میل کے فاصلے پر ہوتواں کو ملے میں تفرکرنا ہو كاريان اكرسسسرال مين يبنديوم كي يؤكي ب اور ميك ي مين مستقل طور پر بسنے کا اراوہ ہے تو تھے اس کا وطن اصلی وای رہے کاجو شادی <u>سے پہلے</u> تھا۔

بو سادن ہے ہے گا۔ (۲) اگر کوئی خاتون اینے شوہر کے ساتھ سفر کررہی ہویاکوئی ملازم اپنے آقائے ساتھ سغر کر رہا ہو یا کوئی اور کا اپنے وال رک سے ساتھ سفر کر رہا ہو یعنی سغر کرنے والا کوئی ایسانسخس ہو ہو اس سفریں دوسرے کا تابع اور پابٹ ہو، تو اس تابع کی بہت کا بکوئی اعتبار سے ہوگا۔ اِس صورت میں اگر وہ خاتون یا ملازم فیج بندرہ دن سے زیادہ کی نبت بھی کریس تب بھی مقیم قرار م پائیں بندرہ دن سے زیادہ کی نبت بھی کریس تب بھی مقیم قرار م پائیں سے بہت تک کہ خاتون کا سو ہر اور ملازم کا اکتا، پندہ دن قیام کا ارادہ سنرکر۔۔۔۔

ه مقیم لوگ مسافر امام سے پیچے نماز پڑھ سکتے ہیں ، مسافرامام کو بپالسیئے کہ دو دکھت پر سلام بجیرسنے کے بعداپنے مسافر ہوسے کا اعلان کر وسے تاکہ مقیم مقتدی اپنی باتی دورکھیں معافر ہوسے کا اعلان کر وسے تاکہ مقیم مقتدی اپنی باتی دورکھیں

اور مسافر کے بیٹے متیم امام کے پینچے نماز پڑھ ن درست سب اور اس صورت میں وہ امام کی اتباع میں بوری بیار رکعت فرمن پڑھے گا بینی قصر نہ کرسے گا۔ رکعت فرمن پڑھے گا بینی قصر نہ کرسے گا۔

() آگریسی سے ابھی تیام سے بارسے میں کوئی نیست، ی بہیں کی مقیء لیکن نماز سے میں کوئی نیست کی مقیء لیکن نماز سے دوران ہی پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کرنے کی نیست کرلی تواب بیشنص یہ نماز مجی بوری پڑسے، تصریع پڑسے۔ تواب بیشنص یہ نماز مجی بوری پڑسے، تصریع پڑسے۔

(۱) سفرکے دوران ہو نمازیں قضا ہوجا میں گر بہنچنے کے بعداس کی تفنیا دو ہی رکومت پڑسے، تعنی قصر کی تفنیا کر بہنچنے کے بعداس کی تفنیا دو ہی رکومت پڑسے، تعنی قصر کی تفنیا کر بہنچنے توقعر

بعدائل کی صنا دو ہی رہوت پرسے، بینی مفر کی قضا کرے توقعر پڑسے، ادر آگر مالت اقامت میں کھ نمازی قضا ہوگئ ہموں اور مجرفوراً سفر کرنا پڑسے تو سفرے دوران جاری رکعت قضا پڑھے قصر بری

### سقرس جمع بين الصراتين

سفرن کے دوران بھی بین الفتلاتین یہی دو وقت کی نمازوں کو المنا بڑھنا مسنون سبے۔ اور ذوا کچے کو میدان عرفات میں المراور عصر کی نماز البرے وقت میں ایک ساتھ پڑسے بیں ، اذان ایک بار کہی جاتی ہے اور اقامت دونوں نمازوں کے بین الگ الگ الگ بہوتی ہے۔ اور اقامت دونوں نمازوں کے بعد مزدلنہ کے بعد مزدلنہ کے مطرف روانہ ہوتی اور عشاد کے مطرف روانہ ہوجائے بیں اور مزدلنہ بہنے کو مفرب اور عشاد کے فار ایک ساتھ پڑسے بیں ۔ اگر کوئی شخص مزدلنے کے داستے بیں فرار مغرب اور عشاد کے مار منے بیں ۔ اگر کوئی شخص مزدلنے کے داستے بیں مار مغرب برا مور میں اور میں برا میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں برا میں کو دوبارہ نمیاز درست نو ہوگی اس کو دوبارہ نمیاز برا میں اور کی اس کو دوبارہ نمیاز برا میں اور کی دوبارہ نمیان

سفرج ہے علاوہ کسی دوسرے سفریں جمع بین السّالاتیں جائز نہیں ، البتہ جمع صوری جائز ہے۔ جمع صوری کا مطلب بیہہے کہ پہلی نماز کو مؤخر کرسے اسخر وقت میں پڑھا جاسئے اور دوسری ناز کواقل وقت میں بڑھ لیا جائے ، اِسی طرح بظا ہر تو یہ معلوم ہو گاکہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ملاکر پڑھی گئیں لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں ایپ ساتھ میلاکر پڑھی گئیں لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں ایپ ساتھ وقت میں پڑھی گئیں۔

که بونکه عمری نماز مغرده وقت سے پہلے اواکی مباتی ہے اس کے وگوں
کو الملان درینے سے یئے حمری اقامت الگ سے کی بیاتی ہے راجم الغة )
سکھ آبل مدریث سے نزد کی برسغری جمع بین القبلاتین مباکز ہے در جرون بعد آبل مدریث سے نزد کی بارشوری بین القبلاتین مباکز ہے در اور میں باک بیرے کہ دو وقتوں کی نمازی ایک بعد صوری جا تنہ جمع حقیق کا مطلب پر ہے کہ دو وقتوں کی نمازی ایک باتھ ایک ، کی وقت میں براحی مبائی ، اور اس کی ( باقی ماشیر منور ۱۸۲ پر)

(بقيرماشيرصفيرا٨٦ كا) دومورتين بين:

ایک برکر دوسری نماز کو وقت سے پہنے ہی نمازے وقت میں ایک اتھ پڑھ لیا جاسے ، مثلاً زوال سے بعد فہرسے وقت میں فہری نمازے ما توساتھ عصری نمیاز بھی پڑھ لی جاسے، اس کو بچے تعدیم کہتے ہیں۔

دوسری مورت برب کریمای نماز کو مؤنو گرے دوسری نماز کو مؤتو کرے دوسری نماز کو مؤتو کی بین دونوں نمازی مواکد ایک ساتھ پڑھ لی جائیں، شلا فہر کی نماز کو مؤتو کے کسے عمرے وقت میں فہراور عمر کی نمازی ملاکر پڑھ ایا جائے اس کو بہت تا فیر سہتے ہیں ، اہلِ مدیث کا مسلک برسبے کہ بین موری مجی جا گذہ ہے بہت تقدیم بھی جا گزہ ہے اور بین تا فیر مجی ، حسب مزودت مسافر کو جس بیں بہولت ہواس پر تمال کر ہے۔ خواہ سفر جاری ہو یا کہی مقام پر تمال کر ہے۔ خواہ سفر جاری ہو یا کہی مقام پر تمال کر ایا ہو۔ یہ سادی مورثیں میں امادیث ہے۔ خواہ سفر جاری ہو یا کہی مقام پر تمال کر ایا ہو۔ یہ سادی مورثیں میں امادیث ہے۔ خواہ سفر جاری ہو یا کہی مقام پر تمال کر ایا ہو۔ یہ سادی مورثیں میں امادیث ہے۔ خواہ سفر جاری ہو یا کہی مقام پر تمال کر ایا ہو۔

حزبت ابن عبائ کا بیان ہے ک

اورمعاذبن جبل خزوہ تبوک کا ایک واقع بیان کرستے ہیں کہ مسترین خزوہ تبوک کا ایک واقع بیان کرستے ہیں کہ مسترین کا میں کا مسترین کا تبدیل کا میں کے فیصلے سے مسلم اللہ میں اکا آپ کے فیصلے سے جہلے اگر کوئ فرمائے تو نہری نماز کو می وفرائے ائد (باتی ما ٹیرمنو ۱۲۸۳ پر)

(بقیرماییم معیر ۲۸۷۷) عمرے ساتھ بلاکریٹ منے ، اور جب آ فاب ملنے کے بعد کویے فرماتے تو عمری کے وقت میں ظہراور معمر کو ملاکر ایک ساتھ يرم ليت مجريطة اورسب أفأب غروب بون سيمل روانه بوت تومغرب کی نمازکو مؤخر کرے مشار کی نمازے ساتھ پڑھتے اور اگر موئ خرو ہونے ہے بعد روان ہموستے توحشار کو مغرب کی نماز کے ساتھ ہی جسال کر يرو ليت " (ترمذي)

#### ماديمنه كابيان

يوم جمعه كي قضيلت جهر کا دن خداسک نزد یک تمام دنون چی افضل اور جمت از ہے اس میں خدائے چھ الیی امتیازی خوبان جمع فرما دی ہیں، جو اورکبی دن میں مہیں ہیں اور اسی سینے اس کو جو سکتے ہیں میلی امتيازي خوبي بيهيدكراس دن مسلمانون كاعظيم الشان اجمشاع اوتاب وه كيى مركزى مقام بر ذكر الندك ين بح العسق بي اور ایک عظیم بماعدت بناکر نماز بمی اداکرستے بیں مماک سینے کہ بی ارم صلی الشرعلیوسلم ف اس ون کومسلما نون کی عید کا وان قرار ويلسيسك زما دم ما بميث بي ابل عرسي اس دن كويوم عروبه كما مستحستے، إسلام بيں بيسب اس كومسلمانوں كے اجتاع كا دان قرارديا كيا تواس كانام مبعرر كماكياء تبعه وراصل ايك اسلامي معلاح ہے، یہود کے یہاں ہفتہ کا دن عباوت کے ان محصوص تھا۔ کیونکہ اسی دن خداسنے بنی امرائیل کوفردون کی غلامی سے نجات بخبثی

اے ایک بارجبہ کا خلبہ وسیتے ہوئے آپ نے ارشاد قرمایا:
مسلمانو ایر وہ دان ہے جس کو خدائے تہاں ہے سینے عبد کا دان قرار دیا ہے ہذاتم اس دان شسل کو ہداور جسکو نوشیو میسر ہوتو کیا تھے ہے اگر وہ اسرح امروں کی استحال کر نے اور دیکیو مسواک مزور کیا کرو۔ ( مؤطا ، ابن ماج) اسکو استعال کر نے اور دیکیو مسواک مزور کیا کرو۔ ( مؤطا ، ابن ماج)

تقی۔ عیسایُوں نے اِسٹے ایپ کو مہودیوں سے میز کرنے کے لئے اتوار کا ون از نو و مغرد کرایا۔ اگر میرانس کا کوئی حکم درصفرست عمیلی علیسہ السلام تحويا تنعا مذا بنيل مى مين كمين إس كا ذكر بعد عيسا ينون كا يحقيده ليرسب كرمنليب بيرمإن وسينفسك بعديه وسنطيلي عليس التيلام قريب بمكل كراسمان كى طرف تشريب بريس محصّ يمير الام این روی سلطنت نے ایک مرکاری سے کے فریعہ سيد إسس ، كو عام تعطيل كا دان مقردكر دياً إسلام سيان دونون منتول سے اپی ملہت کو متا کی مستر ہے وا كر جيوكو ابتناعي عبادست كيدي اختيادكيا-اوواسي بناديراس كومسلما تول كى عبيد كا ول محتيان على اس محملاده بالنع دوسرك الويون كا ذكر كريسة النوسة اليسائدة بيهير كاون سارس وتوق بن افعنل اورمتانست خداکے از دیک اس کا مرتبہ تمام داول سے زیادہ سے يهال يكسكه اس كا مرتبر عيدالامني اور عيدالفعليسيمي تریاده سیسے، اس ون پس پارٹے ایسی مضومیاست ہیں (ہے۔ اور دنول میں میس یکس کی ار ای دن منگستے آدم ج کو پیدا کیا۔ ۲-اسی دن خعلسقادم کو فرشن پر (خلیفریناکر) آثارا۔ ۳۔ اسی دن ان کی عظمت یمونی م ۔ اسی دن میں ایک ایسی عقول کمڑی ہے کہ بندواس کمڑی می استے خداسے جو ملال اور یاکیزہ چیز مالگی اسے وہ مروراس كوعطاكردى مإتىسيعيد ٥- اور الى في احت أفي المت أفي المن المنظمة

اسمان ، زبین ، بوا ، براز دریا ، کونی بیز اسی بهیں ہے بولوم جمعہ سے اور ڈریے مربول کے اورات نے ارشاد فرمایا ہ « وزامی بماری ممد کا زمانه سب کے بعدے لیکن قیامت کے روزیم سب سیے ہے (جنت میں) ما<u>۔ روا ہے ہیں۔ التالہ ودو تعاریٰ) کوہم سے ہملے</u> کتاب بداست دی گئی تھی، اور جمیں بعد میں دی تخی-اور ان سبب پرتعنیم جعہ فرخ کی تمئی بھی ، میں ان لوگول نے اس میں اختلاف کیا ، اُور نعدائے جمیں (اس برت اُم رسنے کی توقیق مجنٹی لما یہ سب میم سے پیمے ہی یمبود کل کے دن (سینیر) کی تعظیم کرتے ہیں اورنصاعی پرسوں کے دن (اتوار) کی تعظیم کرتے ہیں ہے» بنى اكرم صلى المتدعليه وسلم حيعه كا ابتمام جعراست بى سيرتروع کروسے ہے۔ اور فرما<u>ت ہتے ،</u> دد جبعد کی ماست مغید راست سبے اُور جبعہ کا ون روش امام غزالي فرمات قريي و الايوم بعدكے فيوش وبركات سے درمتيفت فرى مومن مالامال ہوتا۔ ہے ہواس کے انتظار میں تھڑیا تھے

> که ابن مام. که بخاری دمستم-سخه مشکوهٔ -

گنتاریمتا سبے اور وہ غفلت شعار تو انہتائی برنعیب ہے حس کو بر بھی دمعلوم ہوکہ کب جعرا یا اور وہ بی کولوگوں سسے بر پوسیتھے کہ آج کون سا دن سبے لیے

نماز جمعہ کی قرضیت کا عکم بجرت سے قبل مکہ معظم ہی ش آگیا معالم بحدی فرضیت کا عکم بجرت سے قبل مکہ معظم ہی ش آگیا معالم معلم سلمان کوئی اجتماعی عباوت کر مکیں اس سے اس بیٹ ہے وہاں اس عکم پر عمل نہر سکے اس بیت ہوئے کے اس بیتے ہوئے کے مدینے بہن کے اس بیتے ہوئے کے اس اس محم پر عمل امریحا۔ ان کے سرفرار سفرت مصعب بی بی مرکو آپ مے سخری مکمنا مرکحا۔ ان کے سرفرار سفرت مصعب بی تو ایک امالی انگار برگفتی ہے موری بی مرب بھر کے دوز دن نوست انہار سے ڈمل جائے موری سفری ساتھ تو دو رکعت نماز بڑھ کو خدا کے صور تعرب مامسل کروی یہ محدیث بن عمد سے مامسل کروی ہے مدری بی بہلا جمد بڑھا ہے۔

اور حضرت کعنب ابن مالک اور ابن سیربن سی کا بیان بیسید که اس سے بھی ہملے مدیتے ہے انعمارے بطور تو دی آبس کے مشور سے بھی ہملے مدینے کے انعمارے بطور تو دی آبس کے مشور سے سے یہ فیصل سطے کیا تھا کہ مہفتہ میں ایک وان مل کراہما تی مباورت کریں گے۔ اور اس غرض کے بیٹے اہنوں نے اہنوں نے بیودیوں کے بیادست کریں گے۔ اور اس غرض کے بیٹے اہنوں سے بیودیوں کے بیوم سبت اور عیسا نیول نے اتوار کو سیمور کردیوم ہم محد کا انتخاب کیا

که ایباءانعلوم۔ که دارقطنی۔ اور مدینہ میں پہلا ہمعہ اسعد بن زرارہ سے بیاصنہ کے علاقہ ہیں بہ افراد سے ساتھ اوا کیا۔

پیم جب بی اکرم صلی اللہ علیہ منظر منظر سے مدینہ طیبہ کی طرف ایجرست فرمائی تو راہ میں جار دن جائے تھام پرقیام فرایا اور یا کچویں روزہم کے دن وہاں سے مدینے کی طرف روا نہ ہوئے راستہ یں بی سالم بن عوف کے دن وہاں سے مدینے کی طرف روا نہ ہوئے راستہ یں بی سالم بن عوف کے متبر کا وقت ہوگیا اور آئی ہے دہیں جہور کا وقت ہوگیا اور آئی ہے دہیں جہور اوا فرمایا ہو

تماز جيحه كالحكم أورفضناست وابميت

جعدی مماز فرن مین سبت، قرآن وسنست اور اجماع امست سب اس کا فرمنیت قطعی طور پر تابت سبت، نیز مشعائر اسلای میں اس کا مقیم مرتبر سب اس کی فرمنیت کا منکر دائرہ اسلام سیخارہ ہے اس کی فرمنیت کا منکر دائرہ اسلام سیخارہ ہے اور جو شخص کہی عذر سے بغیر محفی سمتی اور لا پرواری سب اس کو بھولی وہ قامت سبے ، قرآن بیں جابت سبے ،

یاً یُما الَّهِ مِن امنوا یا دَا نُودِی المصلوةِ مِن یَقْ الْمُنوا یا دَا نُودِی المصلوةِ مِن یَقْ الْمُنوا یا دَکُر اللهِ وَدُمُ واالْبَیْمَ الْمُنوَا یا دِکُر اللهِ وَدُمُ واالْبَیْمَ الْمُنَا مَنْ مُنْ الْمُنوَانَ - (الجهر ۱۰) دُمُ المُنهُ مُن اللهِ مَنْ اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهُ م

سله مسنداح، ابوداؤد، این مامید سکه این پرشنام۔

سے مرا داہمتام اور توم ہے ساتھ جلدہ نہا ہے۔ کہ وہ مری عام نمازی تو ہماعت اور اس غیر معونی تأکید کی محمت یہ ہے کہ وہ مری عام نمازی تو ہماعت ہیں کے بغیر بڑمی جاسکتی ہیں وقت بھل جاسے تو فتنا بھی بڑمی جاسکتی ہیں لیکن نماز جعہ نہ تو بغیر بھا عست پڑمی جاسکتی ہے اور نہ وقت رکل جائے نماز جعہ نہ تو بغیر بھا عست پڑمی جاسکتی ہے ، اس سے افان سننے کے بعد یہ مرکز مائز نہیں کہ " یا ایک آلی بی اگر شخوا کا مخاطب " نرید و معروف ہوں ۔ اس می خواب توم وسے ، فروخت میں مگارس یا کہی اور مشغولیت کی طروف توم وسے ، فروخت میں مگارس یا کہی اور مشغولیت کی طروف توم و قیام کرنے مقبوت یہ ہے کہ ان چند لحوں میں خدا کے جنسور مجود و قیام کرنے اور ذکر اسٹر میں مشغول رہنے کا لازوال فائرہ دنیوی معروفیات اور خاروبارے قیل اور نا پائیدار فائد ہے سے کہیں زیادہ سیون طبکہ اور کا می اور میں خدا ہے۔ اور کا روبارے قیل اور نا پائیدار فائد ہے سے کہیں زیادہ سیون طبکہ اور کا م

له ابودادُد۔ دارتطنی

اس كما شه مين بحد ويا ماسئه محاجي كا تحما من مثايا جسا ا سكتاب اور مد بدلاما سكتاب يديد اور ارشاد فرمايا :

" میرا بی جا برتا ہے کہ اپنی بگر کسی کو نماز پڑھانے

ریے گئرا کر جاؤں ، اور خود جا کہ ان لوگوں کے

محروں کو بنگ مگا دوں تھ جعہ کی نماز میں اسنے کے

مبرا ہے گئروں میں ہنتے دہستے ہیں ہے

صغرت ابن عمر شم اور محضرت ابوہر ریوہ خو فرماتے ہیں کہ ہم نے

بنی اکرم کو ممبر ہر یہ بع فرماتے مشنا :

دو لوگوں کو چاہیئے کر وہ جمعہ کی نمازیں ترک کونے
سے باز اس بائیں ورہ خدا ان کے داوں پر جمرت اسے
سے باز اس بائیں ورہ خدا ان کے داوں پر جمرت اسے
سے اور مجروہ غفلت میں مبتلا بہوکر دبیں سے ج

اور فرمایا:

اور بیم نمازے سے جمعہ کی ا ذائ شنی اور بیم نمازے کے لیے مہیں آیا ، بیم روسرے جمعہ کوشنی اور مہیں آیا اسی طرت مسلسل تین جمعہ کہ تا رہا اس کے دل پر مہر کیا دی

کے اس کاب سے ٹراد لوج معنوظ ہے ، بنی یہ کامب انسان کی وسترس سے باہر ہے اس کا بھا وہی مٹا اور بدل سکتا ہے ہو اس کا سکتے والا

> یه مشکوٰۃ کِتابُ الجعہ۔ یہ صحر میں

- مسلم -

ماتى ما الى منافق كا دل منافق كا دل بنا ديامِلناميكي ملامه سرخى تحمت يس : « جمع قرآن دستست کی روسسے فرض سے اور اس کی فرصنيت برأمت كا اجماع بي " بمعه ایک ایسا فرض ہے جس کی فرمنیت کو محکم کرنے والی چیز قرآن وسنت ہے اور پوسٹن اس کا منکر ہواس کے کفر پر امنت کا اجماع ہے ہے۔ معنرت ابن عباس خ فرماسته بین ، ورسيس خفلت شعار \_ فسلسل كي جمع ترك كرويك اس نے اسلام کوبس پستنت ڈال دیا ہے اور بی اکرم معلی الله علیه وسلمنے جعم کی ترغیب مینے ہوسے اس کی فعیدت ان انفاظ میں بیان فرمائی سے: «بوسخف جعرك نهايا دهوياء اوراسيني بس معراس ستے طہارست و نظافست کا پورا پورا استمام کیا ہم اس سنے تیل سکایا، خوشبوسکائی اور دومیر فصلتے می اقل وقت مسجد میں ما پہنما اور دو آدمیوں کو ایک دوسرے مسے بہیں بٹایا (یعنی ان کے سروں اور کندموں برسسے پماندے منوں کو پیرکرگزرے، یا دوسٹے ہوئے

> له طبرانی-که مشکوهٔ کمای الجعه-که میمچمسلم-میمچمسلم-میمچمسلم-

انمازیوں کے بیچ بیں جا بھٹے کی غللی جیس کی بلکہ جہاں جگہ ملی وہیں خاموسی سے بیٹے گیا) اور فعاز سنست وغیرہ اداک ہو بھی خدانے اس کے مصبے بیں لکھ دی تھی ، بھرجب خطیب مبر پرای یا تو خاموس ( بیٹھا خطبہ سندا) رہا تو اسے شخص کے وہ سارے گناہ بخش ہوسیئے جا کیں گے ، بھو سے اس جمعہ کا اس سے سرزد ہوئے ہے ، بھو اس جمعہ عمر اس جمعہ کا بیان سے سرزد ہوئے ہے ، بھو اس جمعہ اس سے سرزد ہوئے ہے ، بھو اور حضرت ابن عمر خ کا بیان سے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن عمر خ کا بیان سے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن عمر خ کا بیان سے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

تے فرمایا:

روسمعہ میں ہے اے کے تین کردار ہیں:

ا۔ ایک وہ بو آکر فعنول باتوں میں لگ جاتا ہے۔

اس کے سطتے میں ان فعنول یا توں سے بروا اور کچھ نہیں ہے۔

اس ہے سطتے میں ان فعنول یا توں سے بروا اور کچھ نہیں ہے۔

اس ہے سطتے میں ان فعنول یا توں سے بروا اور کھی نہیں ہے۔

۲- دومرا وہ بو آگر خداسے وُما ٹین کرتاسیے، اگر خدا جاسیے گا تو اس کی وُما ٹین قبول فرملے گا۔ اور نہ جاسیے گا تو قبول نہ فرماسے گا۔

سے تیسرا وہ ہو آکر ہما بہت سکون اور خاموسی کیسا تھ بیٹے جاتا ہے ادر نہیں مسلمان کی گردن مجلا نگما ہے اور نہیں کو کھ چہنچا آسے تو اس شخص کا بیر حسن عمل ائندہ جمعہ کہ کہ کو تامیوں کے لیئے اور مزید بین دن کی کوتامیوں کے لیئے اور مزید بین دن کی کوتامیوں کے لیئے اور مزید بین دن کی کوتامیوں کے لیئے کفارہ ہے جیساکہ خدا کا ارشاد ہے ہ

سله بخاری۔ سکه ابوداوُد۔ مَنْ جاءَ مِالْعَسَنَةِ فَلَمَا مَشُو اَمْشَالِهَا۔ «بوشنس برک کام کرتا ہے اس کے لیے دس گفنا اجر

اور بی اکرم صلی الشدعلیہ وسلم نے یہ مجی بیان فرمایا کہ رہوکوئی جسے کے دن خوب اچی طرح عسل کرے اور سویر ہے ہی جا ہے سوا اور سویر ہے ہی جا ہے سوا ہوکر رز جا ہے ، مچر سکون کے ساتھ خلبہ سنے اور خطبہ کے دوران کوئی لغو کام مذکر ہے تو ایسے شخص کو ہرق دم کے صلے میں ایک سال کی عبادت کا اجرف نواب سلے کے صلے میں ایک سال کی عبادت کا اجرف نواب سلے کے سے میں ایک سال کی عبادت کا اجرف نواب سلے کا اور ایک سال کی نازوں کا اور ایک سال کی نازوں کا اور ایک سال کی نازوں کا یہ اور ایک سال کی نازوں کا یہ ایک سال کی میازوں کا یہ دوران کا اور ایک سال کی نازوں کا یہ دوران کا ہے۔

#### مماز جمعه کی شرطین

نماز جرمیح اور واجب جونے کے نیئے شریعت نے کوشولیں مقرر کی ہیں ،اگر بر شرطیں نہ یا تی جا ہیں توجیدہ واجب نہ بروگا۔ان شرطوں کی دوقسیس ہیں ۔ کچھ تو انسی ہیں جو نماز کی وات میں بالی حالی حالی مانی مزوری ہیں ، کھ مشرطیں ایسی ہیں جو نماز کی وات میں بالی جانی مزوری ہیں ، کھ مشرطیں ایسی ہیں جن کا وجود خارج میں یا یا جانا ضروری ہے۔ ان کومشرا تعلی صحبت میں ۔

#### تشرائط وجوسب

نمازجيمه واجب بونے كى پائخ شرطيں بين:

له مامع ترمذی ـ

ر مرد بهونا، عورت پرجیمه کی نماز واجب نہیں۔ ازاد بهونا، غلام پرجیمه کی نماز واجب نہیں۔ الغیرہ نااہ مرافا مونار سمجے اور محذوں مرتبہ

بالغ ہونا اور عاقل ہونا ، پیمے اور مجنون پر نساز جمعہ

واجب منہیں <sub>۔</sub>

مقیم بهونا، مسافر پرنماز جمعه واجب نبین ہے۔

 میرے اور تندرست بہونا۔ بیار اور معذور پرنساز جمعر

والجب تهين-

ر بریارسے مراز ایسا بیارسے جو مامع مسجدتک نه جا سکتا ہو؟ ریا وہ معمولی بیمار ہو پیل مجرسکتا ہو اور جامع مسجد تکسیمینے کی سکست رکھتا ہو تو اس پر جیع واجب ہے۔

معذور دوقسم کا بهوسکتا ہے۔ ایک وہ جس کی فاست می کوئی عذر بہومثلاً اپاری بہو۔ نا بینا بہو، یا بڑھاہے کی وجہ سے میجنگ نہ جا سکتا ہمو، دوسرا معذور وہ ہے جس کوخارج سے کوئی عذر لائل بہو مثلاً طوفانی بارش ہورہی ہو، یا راستے میں کوئی

موذی جانور ہو یا کہی دشمن وغیرہ کا خوت ہو۔ شرائط وبوب نہ با<u>شرط نے کی صوت میں نماز ج</u>مد کا حکم شرائط وبوب نہ باب شرط نے کی صوت میں نماز جمعہ واجب تو اسی شخص بر ہوگی جس میں یہ یا بچوں مشرطیس

یائی ما کمی، نینی مرون اسی عاقل بان آزاد مرویر نماز جمعہ واجب ہو کی ۔ بوصمت مند اور مقیم ہو نیکن کوئی ایسا شخص حب میں بیرسانک مشرطیں یا کچے شرطیں نہ بائی جائیں وہ اگر نماز جمعہ بڑھ نے تواس کی نماز درست ہوگی بینی اس کو نماز جمعہ ادا کے بعد نمساز فہر

پڑھنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ مثلاً کوئی خاتون مسجد ہیں ماکر نساز جمعہ پڑھ ہے تو ان کی نماز جمعہ درست ہوگی اور مجر ان کوظری نماز

پڑے منے کی منرورت منر رسیے گی۔ پڑے لقرائط متحت

نماز جعميع بوسنه كى يائع شرطيس بي - اكريه پائع سرطيس پوری مذ بول تو تماز حمد درست مذ به وکی اور ان مشراکط کے بخراگر کے لوگ نماز جمعہ بڑمیں سے تو ان کے سئے ضروری بوگا کہ وہ ظہری نماز پژمین ، مترا نظممت به بین ،

🕕 معربانع۔

🕜 وقت نظهر-

الله خطير-

(۲) جماعت۔

 اقدن عام اور اگر اسلامی مکومست بو تو یہ می مشرط ہے کہمسلمان حکمان خوديا اس كاكونى مقرركرده تائب قيام بمعم كانتكم كرسد مشرائط تمعه كي توميح

بنگل، دیمات اور مارمنی قیام گابون مین نماز جمعه درست نبين يصرست على الأشاد سيتمد " جعہ اور عبدین کی نمازیں معرجامع کے بیواکسی دومری میکه درست بنین له

معرجام سے مراد ہروہ منہریا بڑی بہتی ہے بہاں ایسے سلمانی بہتے ہوں اگر وسب بہت ہوں اگر وسب بہت ہوں اگر وسب بہت ہوں اگر وسب اس بہت ہونا اگر وسب اس بہت ہونا ہا ہی اگر وسب اس بہت ہونا ہا ہی مسجد ہیں جمع ہونا ہا ہی تو اس میں اُن مسب اُن مسب کے سب کے گنجا کش نہ ہوئیہ سے کے گنجا کش نہ ہوئیہ

سلہ معرمیام کی تعربیت عام طور برعنی فقارے یہی کی ہے، میکناس کے علاوه ببت سی تعریفیں منعقول ہیں۔ مثلاً بیر کہ بیش مجلہ کی آبادی وس ہزار ہو وه معرب یا مفروه سب جهال بر بیبتر کا اوجی اسینے بیشے سے براوقا كرسكتا بموءيا يبطح امنام وقت جس مقام كومعرقراد وسيداورا قامت جمعه کا عکم کرسے وہ م معربے، یا بیرکہ معتم اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بازار اور مرکس اور سفے ہوں اور کوئی حاکم ایسا ہو ہو نظائم سے منکسلوم کا انعیافت سے اُودکوئی مالم ایسا ہوجیں کی طرفت مسائل بیں رہوع کیا جاسکے اس کے علاوہ مجی فیٹناء سے بہت سی تعریبی منتول ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معربا مع کا کوئی ایک واضح اورمتعین مسداق بہیں ہے کہ وو ٹوک اندازیں یہ قیعلہ دیا جا سے کہ تمازیم مرون تہریں پڑھی ماسکے کہ تمازیم مرون تہریں پڑھی ماسکی سے محاؤں ہیں پر منا میائز نہیں۔ دواصل مجتمارے معربامے کی شرط کے اصل معسود بمی کوام بیت دی سیے اور اس معسود کو اسینے اسینے الغاظ میں زیادہ سے زیادہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے جس میں دو یا تیں خاص طور برر نقباد نے ملحظ رکی ہیں ، ایک بیر کم نماز جمعہ بیولم بنایت مؤکد اوراہم فرض ہے اس بنے زیادہ سے زیادہ مسلمان اس کو اداکر\_تے کے بنے جمع ہوں ، اور اس عظیم فربینہ کی معادست سیعتی المقدار کوئی محروم نزرسے دوہرے بركه تمازجه توك منتشر طور مير الك الك الك سيبول مين ادا لا كري بلكركسي ايك مركزى مقام بر اداكري بجال مسلمانون كابشهه سے ( ماتی ماشیرصع ۲۹۱ بر)

( بقیرحاشیرمنع ۱۹۹۷) بڑا اجماع ہوسکے۔ مولانا مودودی معرجامع کھسے ومناحت کمستے ہوئے تھتے ہیں ہ

« یں سے بہاں تک۔امکام پرخود کیاسے اسے جمعے نٹریعست کا منشاء برمعلوم بوتاسي كم نماز جيء كو منتشر طود م يحوست مجوست قربول پي الك الك اواكرنا مقامير جمعر كے بيلے مفيد تبيين ، اس بيلے شارع نے حكم دیا كر بجعر « معرجا مع » یم كیا میلست، معرجامع كا لغظ نؤد اس باست كی طرفت اشاره كرر إسب كر اس سع مراد كوئى اليى سبت بو يجوفي مجدوفي بهاعتوں کو یجا کرسنے والی ، یا جامع الجا ماست ہو ، مینی بہاں بہست سی جیوٹی بستیوں کے لوگ اسمے ہوکر جمعہ اداکریں ، اس غرض کے بیائے دوکاؤں اور بالماروں اور آیا دی کی تعداد اور ایسی ہی دومری پیزوں کومعری جائیت میں کوئی وٹل نہیں سہے، نہ اقامت جعرسے ان اجزا۔ مے معرکا براہ راست كوئي تعلق سيسركر حميركي نمازاني محست سمعيك بالاد اوربهت سي وكانيل ما بھی ہو، اِس کے بیلئے مرحت ایک ایسی مبتی کی مزورت ہے، ہو مرکز کھے چیشیت رکھتی ہو تاکہ اطرافت کے منتشرمسلمان وہاں جمتے ہومائیں ، اگرکوئی بڑا میم موج وسیے جسے تمدن سے تود ہی ایک مرکزی حیثیت وسے دکمی ہوتو بہت اچھا ورں امام وقت جس بتی کو مناسب سیمے \* معربان "قرار وسے کر اطراف کے لوگوں کو وہاں جمع ہوسے کا حکم وسے سکتاہے ہے اپنانچ طلعه ابن بمّالم فيّ العدمير مين منحقة بين ع

وَلَوْ مَعَسُوالِا مُنَامٌ مَوْمَهُمّا وَأَصْوَهُمْ بِالْإِقَامَةِ وَلَوْمَهُمُ الْإِقَامَةِ وَلَوْمَهُمُ الْإِقَامَةِ وَلَا مُعَمُّواً مُنْعُ الْعَلَى مِعْسُواتُ يَجْعُوا لَمْ يَجْعُوا لَمْ يَجْعُوا لَمْ يَجْعُوا لَمْ يَجْعُوا لَمَ يَجْعُوا لَمَ يَجْعُوا لَمَ يَجْعُوا لَمَ يَعْمُ وَمِلْ مِعْمُوا وَسِدَ اللّهُ لَا يَجْعُوا لَمَ عَلَى مِعْمُوا وَسِدَ اللّهُ لَا يَعْمُ وَاللّهُ مَا يَعْمُ وَسِدَةً وَإِللْ مَا زَجَالُتُ سِدَام اللّهُ مَا يَعْمُ مِعْمُ مِعْمُ مِعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مَعْمُ مِعْمُ مِعْمُ مِعْمُ مِنْ مُعْمُ مِعْمُ مِعْمُ مُعْمُ مِعْمُ مَا مِنْ مُعْمُ مِعْمُ مِعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مِعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمْ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمْ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُع

(بنیر ما شیر مسنم ۱۹۷) توان کوقائم م کرتا چاہیے ہے (جلداقل مسنم ۱۹۹)

ایکن اگر امام موتود م بہو توجی طرح مسلما توں کی ترامی سے جمعہ قائم ہوسکتا ہے امی حرح ان کی تمامی سے قائمی مقرد ہوسکتا ہے امی حرح ان کی تمامی سے قائمی مقرد ہوسکتا ہے امی حرح ان کی تراضی امام کی قائم مقام بن کر کسی ہستی کو «معرجان » بمی خمبرا کئی سے ہر ایک ترافی امام کی قائم مقام بن کر کسی ہستی کو «معرجان » بمی خمبرا کئی ہے ہو ایک بھرا کے اس کے معقول اور عملی بڑویز بیش کرتے ہوئے اور قران کے ایک بھر ایک بھرا ہے۔ بھر ایک بنیا بہت بری معقول اور عملی بڑویز بیش کرتے ہوئے اور قران میں ا

عیں نے معری بوتعربیت کی سبے اس کو اختیار کرنے سے اکٹروبیشتر دیہاتی مسلمانوں کے سیلئے بلکہ خار بدوئ مسلمانوں کے سیائے بھی میج مٹرعی طریقے پر جمعہ اواکرتا ممکن ہو ما تاہے، اس کی صورت ہے ہے کہ وہ تھے علا توں کو بچوسٹے تھیوسٹے ملغوں میں تعتیم کیا جاسٹے جن کا دورمغامی مالک کا رکماظ کرستے ہوئے ہوے میل سے نے کر ۸۔ ۹ میل بک ہولان ملتوں یں ایسے برکزی مقام کومسلمان باشندوں کی باہمی رضا مندی سیےمعربامع قرار ویا جائے، اور گرف و چیش سے دیہات کو توابع معرفزار وسے کرا علان کر دیا جائے کہ اس کے مسلمان باشتہ دیاں آکہ جعری نماز اوا کریں۔ یہ نغام حمرف اماديث مجوكى رُوسي ودست بوح بكه فتهاسة مننيه کی تفریجات ہے بھی خلامنہ مز ہوگا۔ فقیا نے توایع معرکی مختلف تعریبیں کی ہیں ۔ سبن ہوگوں سے توابع معرکی مدنومیل مغرد کی ہے بیعن سے دومیل ، بعن سف چیمیل اوربعن کہتے ہیں کہ حرجیں مقام سے معریں اکر ماز اوا كرنے كے بعدا دی دامت بھونے سے مبلے اسے گھر پہنچے بیکے وہ توابع معرمیں شمار ہوگا۔ مساحب بدائع نے اسی آخی تعربیت کویسند کیا ہے اور مدیث سے بھی اس کی تا ٹید ہوتی سے میتا ہے ترمذی میں معزت ابوہ ہورہ

عُيَن النَّبَى مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَهُم قَالَ الْجِمِعَةُ ( باتَّى ما يُرْمِعُوا ٣)

(بقیرحاشیرصغمه ۳۹۸ کا)

حَلَّى مِن أواء الليل الى أَخُلُهِ-

" بی اکرم میل اسدعلیہ وسلم نے فرما اگر جبر اس پرفرض ہے جو نما زیجر پڑھ کر داست سے پہلے ایسے گھر پہنے سسکے ہے اور بخاری میں محرست ماکٹریشسے مروی ہے ۔

كأنُ الناس يبتأبون الجمعة من منازلهسعروُ العوالى-

« لوگ جرے روز اپنی فرودگا ہوں اورعوالی سنے کسیا کرتے ہتے ہے

والصنور سنے فرمایا کہ سنواتم میں سے ایک شخص کوروں کا ربوڑ سائے ہوستے میا دسے کی الائل میں تو میل دومیل بہلاجائے مگر جب جمہ آئے تو اس میں مشر کید ہونے سے بیان منا مگر جب جمہ آئے تو اس میں مشر کید ہونے سے بیان منا میں مرتبہ وہرایا۔ مجر فرمایا) ایسے شخص کے دل پر جمر ایک میان مواجد کی ہے

ان اما دیث اور نبّها کی تعریجات سے معلوم ہوتا ہے کہ توابع معرکی مد چھ سات میل یا اس کے قریب قریب ہے ہیماں کے باشندے نماز بڑھ کر شام بک اسٹے گھر پہنچ سکیں۔ اس مدے اندر سہنے (بقید حاشیر منعی برم پر) وبہات میں بہت کی نماز معربان کی اس نشرط کو نظرانداذ کرسے مربر بھیوٹی سبتی اور ہر جیوٹے بڑے ویہات میں مجہ مجمد منتشر طور می نماز جمعہ اداکرتا ہمیم نہیں۔ بلکہ مسلمانوں ہر واجب ہے کہ وہ میل بمل کر آپس کی رہنا مذک

(بقیہ حامثیرصغیہ ۱۹۹۹کا) واسے تمام مسلمانوں پرخواہ وہ مستعلّ دیہاست پی رسیستے ہوں یا خانہ پردش ہوں ، معیرجائے پس حام ہوکر نمیانے ہجرا واکر نا فرض سبے جیساکہ ابن ہمام نے فتح پس محاسبے:

 اور مشور ہے ہے کہی ایک مرکزی مبتی کو ہماز جمعہ ہے ہے مقرد کریں اور مشور سے سے مقرد کریں اور مشور سے مسلمان وہاں جمع ہوکر نماز اور اس مسلمان وہاں جمع ہوکر نماز جمعہ اوا کر میں۔

علامرابن بمام فرمائے ہیں : مراور بوشخص شہرے مضافات کا رسسنے والا ہواس بر بمی ابل مصری طرح جمعہ قرض سبے اور لازم سبے کہ وہ وہاں جاکر نماز بشہرے ہے۔

منافات شبرسے آس یاس کی وہ بستیاں مراد ہیں بہاں ۔ ماز جعہ میں سرکیب بورے واسنے ، دابت آسف میلے میلے اپنے ایسے ٹھکانوں کو واپس بہنے سکیں۔

نی اکرم ملی انده ملیہ وسلم کا ارشاد سے: دو ہم اس پر فرض سے ہو داست تک اسینے بال نہوں تک میں مین سکتا ہوئی۔

اور صغرت عاکش من کا بیان سیے کہ:
ملاوک لینے این میں محکانوں اور مدینے کے مضافات سے محکانوں اور مدینے کوئے کے سے ان کے سے ماز جمعہ کے سیائے آیا کرستے سے ، گرفسے آئے ایا کرستے سے ، گرفسے آئے ایک برتبہ بی اکرم ملی اللہ بوتا ہم ایک مرتبہ بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم میرے یاں تشریف در کھتے تھے کہ ان توگوں ہی

(بقیدما شیرمنغی، ۱۶۶) پن متجار مین مسجد تغیر کوائی اور اسی بستی مین نماز جعه نیر حی بوت توکوئی را گاؤں تما اور منتم رتما۔ (اسلامی تعلیم بجواله عون المعبق مترح ابی واود) سلمه فنج القدیر جلدا ، صفحه ۱۱۷ -سلمه ترمذی - ایک اوقی آپ کی خدمت میں ما حربراوا۔ آپ نے فرمایا کیا بہتر ہوتا کہ تم آج کے دن حسل کر لیا کرستے یہ ک وقب ظہر

کلرے وقت سے پہلے ہی نماز جمعہ ودرست بہیں اور خلر کا وقت سے بعد می ورست بہیں اور خلر کا وقت کے بعد می ورست بہیں ، آور آگر نمسال جمعہ پہلے میں بار من بار کا وقت میا آ کہ ہے تنب می نماز ف اسدیو ما سے گئے۔ جا ہے قعدہ افرہ می تبشہد کے بقدد کیا جا چکا ہو۔۔۔ اس وجہ سے نماز جمعہ کی تفتاعی نہیں ہے۔

۴ خطیر

نماز جبر سے پہلے وقت سے اندر نملیہ پڑمنا ہی مزوری سے۔ اگر موقت ہے اندر نملیہ پڑمنا ہی مزوری سے۔ اگر موقت ہوئے سے سے پہلے خلبہ پڑھ آیا جاسے تو نماز مزہوگی ۔ اسے پہلے خلبہ پڑھ آیا جاسے تو نماز مزہوگی ہے۔ اسی طرح انجی نماز مزہولی ہیں۔ اسی طرح انجی نماز مزہولی ہیں۔

الماعت

عطد متروع بور تربی اور بدینون آدی وه بول بوامام کے علاوہ کم ازکم نین آدی مورد تربی اور بدینوں آدی وہ بول بواما ملاوہ کم ازکم نین آدی بمورد تربی اور بدینوں آدی وہ بہوں ہوا ہا کہ کمسکیں۔ اگر عورت یا تابائع لئے ہے ہی بوں تو تماز نہ بمولی ہے

- U.D. a

ملِه عِلْمُ الْغَقِّرِ بِعِلْدِ الْأَصْفِي عِلَا الْ

سكه برايين سيد:

لا يُحُونها قامِتها الآلال السلطان أَوْلِمِنْ أَمَرُةُ السَّلُطَاتُ وَلَا السَّلُطَاتُ وَلَا السَّلُطَاتُ وَالسَّلُطَاتُ وَالسَّلُطَاتُ وَالسَّلُطَاتُ وَالسَّلُطَاتُ وَالسَّلُطَاتُ وَالسَّلُونِ وَكُنِينَ مَا مُعَالِدُوهُ وَكُنِينَ وَالْمُسْتِدُ مِنْ الْمُعَالِّينَ فَي السَّلِمَانُ مَا مُعَالِدُوهُ وَكُنِينَ وَالْمُنْ الْمُعَالِقُ فَي السَّلِمَانُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللَّالِ الللْمُلِي الْمُلِلِي الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُل

يعني أيسى عام عكم يرعلي الأعلان نماز يرحى ماست جهال بر ایک کوائے اور نماز بڑھنے کی ممکل امازست ہو اور کہی سے لئے بمی کسی قسم کی روک ٹوک نٹر ڈیو ، اگر کسی اسید متنام پر تماز جید ٹرچی مائے بہاں عام تولوں کو اسے کی امازیت مزہویا وہاں کے وروازے بندکرے تمازیرمی مائے تو تماو جعہ دیست ندہوی مثلاً كوفى رئيس اين كوعلى من نماز عبدتها نظم كريد مين ويال عام لوگوں کو پہنسنے کی امیازست سرہو تو تمیاز نہ ہوگی۔ مهاو معسلم بنے مسلمان مکران کی مشرط فقہ کی کما ہوں میں قیام بھیر کے لئے ملطان کی مشرط بھی ہے۔ مينى مسلمان مكران فوديا اس كاكونى تمائده مجعد قائم كرسد، اس شرط كالمتصور يرب كمسلكان كلمان ك فراتش من ايك المهفريين . بربمی سینے کہ وہ تماز بمبری اقامنت کا ایمتام کیسے اور اس علیم اجماع من محراني كانظم قائم كرنسا تأكر امن وامان قائم سبع أور كوئي بنظام بزيموء مسب وو ممالك جمال فيرمهم يرمراقته في أو ویاں اس سرط کے مر یائے مائے کی وجہ سے سلمالوں سے جنعم ما قط بنیں ہوتا ، بکدان پر واجہ ہے کہ وہ مل بھل کر ام می اندی سے نماز جمد پر میں، نقبائے اس جرائی بی جنیت می سے اور واض طور بریبی فتوی ویاسے کرین مالک بی فیرمسلم مکمان مستویی ویاں مسلمانوں کو تود تمان میرکا ایمتمام کرتا میاسینے کیا۔

سله. نقرى مشهور كتاب شامى بين سين : • وَامانى يلاد عُلِيها وَلا قَ كِفَانِ إِلَى مَاشِيمُ مِ مِ مِهِ ﴾

(بقیه حاشیه منفحه ۴۰۶۷)

لِلْهُ الْمُسْتَلِمِينَ اقَامَانَ الْجُمْعِ وَالْاعِيادِ ويصيارالمقاضى قانبيا بازاصى المسلمين وَيَجِبُ عَلَيْهُم لَمَلَب وَالْ مسليم.

«رسے وہ ممائی جہاں کا فر محران مسلط بیں تو انیں مسلالوں کے سیائے وہ جہ اور عیدین کا بطور تو داہمتام کریں ، اور وہاں مسلمانوں کی بابمی رضا مندی سے جو قامنی بنا یا جائے وہ آن کا قامنی بہوگا اور ان پرمسلم محران کی طلب اور اس کے ہے میرو جہد واجب سیسے ہے

اور مولانا عبدانی فرجی علی نے تو نهایت وضاحت سے بھاسے کہ بین ملکوں ہیں فیرمسلم حکومتین قائم ہوجا ہیں وہاں کے مسلمانوں ہر جعہ بڑھا واجب سبے ، معنیہ دور کے بعد جب ہمنوستان میں اجح بڑوں کا تسلط بڑوا تو یہ مسلما و بھا کہ بیباں اب جمعہ بڑھا جائے یا نہیں ہ بعض جا مدقسم سکے توگوں سنے یہ سیماکہ بورکہ جمعہ کے بیٹے مسلمان حکوان کی شرط سے اس سالے اس سالے اس بیدوستان میں جور و بڑھا جا ہیئے میکن مولانا جدائی منا فی ماروں نے دو ٹوکس انداز میں وضاحت کی کو ہنڈستان میں مسلمان حکم ان فریقی حل سنے دو ٹوکس انداز میں وضاحت کی کو ہنڈستان میں مسلمان حکم ان فریقی حل سنے دو ٹوکس انداز میں وضاحت کی کو ہنڈستان میں مسلمان حکم ان

انعالا شك في وجوب الجمعة وصعة ادائها في بلاد المهندالتي غلبت عليه النصائى وجعلوا عليها وكلاة كفام او ذلك بانقاق المسلمين وُ تواضيهم ومن افتى بسقوط الجنعة لفقد شرط السلطان فقد مسكل وأمنع بسقوط الجنعة لفقد شرط السلطان فقد مسكل وأمنع بسقوط المجنعة لفقد شرط السلطان فقد مسكل

«إس مِن كوئى شكس منيى كر بلاد مندي بجان ا بأتي ما شيرمنوري باي)

بمعدكي سنتين جعه کی سنتیں آٹھ ہیں ، اور بیرسب موکدہ ہیں -جار ركعت قرضون سير يبلي (أيكس سام سي)-اور جار رکعت فرضوں کے بعد (ایکسالام سنے) بیرامام ابولیسالا بد ماجین کا مسلک بہرے کہ جعدی دس منتیں ہیں چارفرضوں سے مہلے، اور بچہ فرضوں کے بعد، جہلے چاردکعت (ایکسالم سے) مم دو رکعت کے بمعرك احكام وآداب ا جمعه کون طهارت و نقافت کا اینتمام کرنا، بال اور ناعی کشانام بهترست بهتر بساس بو میسربو، زیب تن کرنا، نوشبود کانا، اور پہلے سے مامع مسجد جا پہنچتا مسنون سبے۔ ٹی اکرم مسلی الکرطلیہ وسلم كا ارشادسيسء د بوشخص بجعہ کے دن ہمائے، استے کیڑے ہینے،

(بنیہ ماشیر منی ۱۹۰۱) نماری کا غلبہ ہوگیا ہے اور ا بنوں نے کافر حکام مقرد کرفیے ہیں۔ حمید واجب ہے اور مسلمانوں کے بابی اتفاق اور رمنا مندی سے اس کا اداکرنا درست ہے جس کبی نے مقوط جد کا فتوی دیا وہ خود بھی گراہ بگوا اور اس نے دو سروں کو جبی گراہ بگوا اور اس نے دو سروں کو بھی گراہ بگوا اور اس نے دو سروں کو بھی گراہ کیا ہے۔

(تنبیهات دوم از مولانا مودودی معم ۱۲۰)

اله علم الفقد، ميلوا -الله عين الهداية جلداول ، ياب مناؤة الجعر- اور اگر میبر ہو تو ٹوٹیو تکھسٹے اور بچوکی نمازے ہے ہے۔
اسے ، اور لوگوں کی گرد نوں برسے نہ پھا ندسے ۔ بجر پکر نماز بٹسے ہو ندلیے اور نماز بٹسے ہو ندلیے اس کے مقدر بیں بیکھ دی سپے اور امام کے آئے ہے نماز مثم ہوئے تک فاموش سپے تواس کے اس عمل سے ان ساسے گنا ہوں کی تلافی ہو تواس کے اس عمل سے ان ساسے گنا ہوں کی تلافی ہو میائے کی جو پہلے جو سے اس جو تک اس سے مرز و میائے ہوں کے اسے ان ساسے مرز و اسے سے ان سے مرز و اسے سے ان سے مرز و اسے سے ان سے مرز و ان سے مرز و ان سے مرز و ان سے سے ان سے مرز و ان سے مرز و ان سے سے ان سے مرز و ان سے سے ان سے مرز و ان سے مرز و ان سے مرز و ان سے مرز و ان سے سے ان سے مرز و ا

اگرابه تمام کے باوجود کمی خلعی سے یا کہی کو تا ہی سے ہم کی نماز نہ سلے تو مجر ظہر کی جار کھنت فرض پڑھنی جا ہیں کو تا ہی سے ہم اور کچے معدقہ م خیرات کردینا جا ہیں۔ اس طرق و معذور جو کہی کی تیمار داری یا طرفانی بارش کی وجہ سے یا بیشین وغیرہ کے خوت سے مسجد میں مہاری جا رکھیت فرض پڑھے۔

بہتر ہے۔ کہ بوشنی خلیوے وہ کا ہوتھا۔

میکن کہی وجہ سے اگر کوئی دوسراسخس نماز جمعہ پڑھا ہے۔

درست سے الدی کی دوسراسخس نماز جمعہ ورکی شخص پڑھا ہے۔

درست سے ہے البتری منروری سے کہ نماز جمعہ ورکی شخص پڑھا ہے۔

سے خطبہ سنا ہے، اگر کوئی ایسا شخص نماز پڑھا ہے۔

ررا بوتو نماز در بولی۔

﴿ بستی کے مادے توک ایک ہی جا مع مسجد میں ہمتے ہوکر نماز جمعہ پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، نیکی شہریا بڑے تھیے ہیں کئی کئی مقامات پر نماز جمعہ پڑھنا بھی جائزہ ہے ہے۔

له ابوداود

که ورمختار۔

<u>ت</u>ه تجرالمائق\_

 مترین یا اسی بنی مین جهان نماز جمعه بیوتی بیون نمساز سمعه سي ملاظيرى نمازيدمنا حام سيط ادراكركوني بماريا معذورادي بشم تو مکره و تنزیبی بوگا۔معذوراور بیمارادی کو نماز جعہ ہو مانے کے بعد نماز نلمر پڑمنا میا ہیں۔ ﴿ بيارادرمعذور لوگ جن پر نماز ميعه واجب نبير بي جمعه کے دن ظہر کی نماز الک الک پڑھیں۔ جمعہ سکے دن اسے ہوگوں کونماز ظهر بهاعت سياواكرنا مكرق وتخريي سيعه () نماز تبعد خطبے کے مقلبے میں لمبی پڑھنی جا سیئے۔ بی اکرم صلی الندعلیه وسلم کا ارشادسیے: « تمازجه كاطويل بونا اورخابه منقر بونا اس با کی علامت ہے کہ تھیے جین کی گری بھے اور بعیرت رکھتا ہے بهناتم نمازطويل برمويه اورخلبه مختر ووي ﴿ الْرَكُونُ مُسبُونٌ قعدةُ النِّرو مِن الْكُربِمَا عست مِن شَامَلُ

سله علم الفقر، جندیو۔

کے ورمختار۔

سه طویل نمازسے مراد مرف ہے ہے کہ وہ خلیسے مقابلے میں طویل ہو ورند نماز میں مقد ہوں کا راما فائر کرتے ہوئے اعتدال کا نیال رکھنا جا ہیئے۔ بینا پنر نورمیح مسلم میں یہ روا بہت بی ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز درمیانی بوتا متا۔
بوتی متی اور ایس کا خلیہ بی درمیانہ ہوتا متا۔

بهوجاسية يا سجدة مبهوك بعدتشيدين أكر سريك بوجاسة رنب

بمی اس کی تمازیجد درست سیط، بب امام سلام بمیرسد ، تووه

سكه ميحمسلم-

کمرے ہوکر نماز ہمدی دو دکھست ہی ادا کرسے۔ ﴿ مِعْهِ كَا امِتْمَام بِنَى سُنبِر كِي دِن بِي سِيرُمْ مَا عِلْمِ مِيْ عِبِيا كرنى أكرم مسلى الشرعليه وسلم كے بارے میں سبے كر آئے بنیشنبہ کے دن سے ہی اہتمام سروع فرّما دیتے ہے گیا۔ بعدے دن ذکروتسیع ، تلاوت قرآن ، دُعا اور استغفار ا مدة وخرات، مربينون كى عيادت، بخنانسه كى نثركت كورسان كى سيراور دوس يكي اور جملائى كى كالون كا زياده سے زياده ابتمام كرناج سنت معفرت ابوسبيد خدرى خ كا بيان سيسك نبى اكرم صلى الترعليوسلم نے ارشاد فرمایاء۔ دد پانے نیکیاں اسی ہیں کہ بوشخص ان کو ایکے ان میں کرے کا خدا اسکال بمنت پی سکر وسے کا در ا۔ بیماری عیادت کرنا۔ ۲۔ جنازے میں شرکیب ہونا۔ ۳- روزه دکمتا۔ م به تمار جمعه پژمنا به ۵۔ غلام کو اکرا دکرتا۔ اور معزبت ايوسعيد من كى ايك اور روايت سهد كرنى اكرم ملى

له مشکوة ـ

کے ابن جان۔ کا ہرسے کہ ٹمازیمبر ہمتھ کے من بی پڑھی ماسکتی ہے۔ اس اس بیئے مراد یہ ہے کہ ر پانچوں کام جعہ کے دن اسخام وسینے والاجنت کامستی ہوجا آ ہے۔ الله عليه المسلم نے قرما يا :

رد بوشخص جمعہ کے دن مورہ کمعت کی ظاوت کرے

گا، اس کے بیئے دوسرے جمعہ کک ایک نورروشن کہے

گا، اس کے بیئے دوسرے جمعہ کک ایک نورروشن کہے

گا

اور معنرت ایو بر ریره کا بهان سیسے کہ بنی اکرم مسلی التدعلیہ وسلم ز قرمالی و

نے فرمایا:

"الموست كرتاسيد اس كري سورة" الله خان " كمص "الما وست كرتاسيد اس كريد سير مراد فرست استناد استناد استناد استناد استاد ا

ينرآت نے قرمايا:

" جورک دن ہیں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس کھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس کا گھڑی ہیں جو دُھا بھی مانگناہے وہ قبول ہوتی ہے ہے ۔
یہ گھڑی کون سی ہے اس سلسلے ہیں علمارے کئی قول ہیں جن ہیں ووقول زیادہ میجے ملے ہیں ، ایک ہے کئی قول ہیں جن اس خطبے روقول زیادہ ہی جم ملے اس وقت سے نمازختم ہوئے تک کا وقت ہے کہ کا وقت ہے کہ کا وقت ہے کہ وہ جو کے دن کے وہ ہم کے دہ ہوئے مناسب وہ ہم خری ممالت ہیں ، جب سوری عروب ہوئے مناسب یہ ہے کہ ان دونوں ہی اوقات ہیں دُھا کا اہتمام کیا جا ہے۔

ے نسائی۔

که جامع ترمذی۔

سه بخاری ـ

ا جمعه کی نماز کے لیئے بہت <u>پہلے سے مسجد سہنے کہ</u> کوسٹش مستحب ہے نبی اکرم مملی امتدعلمیہ وسلم کا ارشا درہے : الا بوسخف جعهد کے روز بنیا بیت اہتمام کے ساتھاس طرح نهایا جن طرح یابی حاصل کرنے ہے بیٹے سل کیا ما السب يمراول وقت مسيرين ما يبنيا تواس في ايك ا اونٹ کی قریاتی کی ، اور ہو اس کے بعد دوسری مناعب ۔ میں پہنچا تواس نے کویا محاسمے یا بھینس کی قربانی کی ، اور بواس کے بعد بیسری ساعت یں پہنیا تواس نے تحویا سینک والامینڈھا قربان کیا ، اور جواس کے بعد پومتی ساعت پی پہنیا تواس نے کو یا خدا کی راہ میں انڈا قربان کیاء میرہب خطیب خطیب خطبہ دسینے سیملتے بھی الكهب تو فرستنتے مسجد كا دروازه جمور فریتین (اوراپنا رجمط بند کرے) خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے بیائے مسجدتين أأستعت بين يه ال جمعه ك ون فيركى ثمانه بي مورة "آلم التنبيك و" اور سورة "الدّهر" يرّمنا منت بير -الله جمعه كي تمازين سورة « أنجمنعنة " اورسورة « أكنافعون

یا سورهٔ "اُلاَ عَلیٰ" اور " اَلْعَاشِینَة " پُرْمِنا سنت ہے۔ یا سورهٔ "اُلاَ عَلیٰ" اور " اَلْعَاشِینَة " پُرْمِنا سنت ہے۔ (۱) مسجدیں جہاں مجرمل جائے وہیں بیٹھ جائے لوگوں کے سروں اور کندھوں پر ہے ہما ندیما ندکر جاتا مکروہ ہے۔ لوگوں کو جمانی کیسف بھی ہموتی ہے اور قبی کوفت بھی اور ان کی توم اور يحسوني مي مي على الرتاسي محمول المرتاب عباس باي فرملستے ہیں کر تی اکرم صلی استدعیر وسلم کا ارمثادسیے: د بروستفس بهلی صعت کو بچیور کر دوسری صعت بین اس بینے کھڑا ہواکہ اس ہے مسلمان بھائی کو کوئی سکیعن سنهيم تو خدا تعالى اس كو بهلى معت والون سسے دوكنا اجرو تواب عطا فرمائية (۱۵) سجعہ سیکون کڑست سے بی اکرم ملی انٹدعلیہ وسلم پر ورود بمیجنا مستحب بدرنی اکرم ملی الشدعلیه وسلم فرمایا : " تہمارے وتول میں سب سے اضنل دن جعد کا ولن سبے۔ اسی ون آدم م کی جملیق ہوتی اور اسی ون ان کی وقاست بهوئی اور اسی ون قیامست آسیے کی بیڈا اس ون تم جمد بركش سب ورود بميجا كروداس بيائ كرتمارا ورود سلام ميري حضور بيش بوتاب ي محابرسنة كماء يا رسول الشراكي كالميم توبوسيده بهو حیکا بهوگا۔ ارشاد فرمایا ، « خداستے زمین پریوام کردیاسے کہ وہ انبیارعلیم السلام سے جم کو کھائے ہے تطيير كالحام آداب ا خطیب دو شبلے دیسے۔خطبہُ اولی میں سامعین کو دین کے احکام بنائت اورعل برابمارك اوردوسي بين قران ميدكي كوايتي بيك ابوداؤوه نبياني-

سه نا برب خلبه کایر بنیادی مقدر کما حقرامی وقت (باتی ماشیم معرا ۱۷ میر)

(یقیرمانیرصغی ۱۱۱۱) ما مسل ہو مکتاہے جب خلیب سامعین کو اسی زبان ہیں خلاب کرے مل وہ مری زبان ہیں خلاب کرے مسلم میں سیمنے ہوں ، لیکن حربی کے علاوہ دو مری زبان میں خلبہ دینے کے مسلم میں خیا کے درمیان اختلات ہے ، میری بات یہ رب کہ خلبہ اولی ہوتی الواقع وعظ وارشاد اور تذکیر و تغییم کے یہ ہے ۔ وہ عربی کے علاوہ وو مری زبانوں میں مجی دیا جا سکتا ہے البتہ نحلیہ ٹانیسہ لازما عربی میں ہونا چاہیے اور جمان مسلمانوں کا کوئی میں الاقوا ہی اجماع ہو تو وہاں عربی زبان ، ی میں دونوں تعلیم ہوسے جا بھیں اس موضوع پردول نامؤودی جا بھی دیا ہو جا بھی اس موضوع پردول نامؤودی جا بھی دیا ہو جا بھی جا بھی دیا ہو جا بھی دیا ہو جو بھی دی

در ہونا یہ میا ہے کہ تعلیہ کا ایک حقتہ (مین خطبہ ٹانیہ) تولازما عزبی میں ہو اور است الشرتعالي كى حماو ثناء اور رسول اكرم ملى الشدعليه وسلم اوراكسيسك ال وامعاب پرمنلوة وسلام اور آیاتِ قرآنی کی تناوست سیم سینے معسوس كرديا بائے۔اس كے بعد دوبرا معمر ميں اسكام اور مواعظ اور مردیا زمانہ کے نماظ سے اسلامی نتیبمات ہوں وہ ایسی زبان میں ہونا چلہے۔ میں کو حاصریں یا ان کی اکثر بہت مجتی ہو، اوراس غرمن کے بیے بھی زیادہ تران زبانوں کو تربیح وی مبانی میاسیئے جومسلمانوں میں بین الاقوامی سیٹیست رکھتی ہوں ، مثلاً ہندوستان ہیں صوب وارز بانوں اور مقای ہولیوں کے بجاسے زیاوہ اردوزبان کا خطبہ ہونا جاہستے۔ کیونکہ اسسے قریب قریب ہرموسے سکے مسلمان مسجعتے ہیں البتہ دور وداز حومتوں ہیں بہاں اردو سمحنے ولدہے کم ہیں مقای زبا لوں کو بمی خطبے ہے بیٹے استعمال کیا ما سکتا ہے تیکن بہاں مسلمانوں کا بین الاقوامی اجتماع ہو وہاں عربی کے سواکسی دوسری زبان میں خطبہ مذہونا ما من النيمات بلديه منم ٣٣٣)

ہ ایس مدمیث مجی عربی کے علاوہ کہی دوم ری زبان میں خلیہ دسینے کو حائز بکرمستھس سیمیت ہیں ، مولانا عبدالت لام بستوی تتمریر ڈباتی حاشیہ صغیر ۱۲ ہما پڑسے رسول پر درود سیجے اور امعاب رسول ملی انٹر علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے سیلئے وُعاکرے۔

ا تعلیب کو تیار کرے اور ملک ہے متا کے حالات اور متت کے مالات اور متت کے مالات اور متت کے مالات اور متت کے دربیق مسائل کو سلمنے رکو کر قرآن وسنست کی روشی میں ہدایات وربیق مسائل کو مل کرنے پراُ بھالسے اور تدبیری برا بھالسے اور تدبیری برا بھالسے اور تدبیری برا بیا کہ مسلمانوں کو ان کے دینی اور منعبی فرائنی یا درلئے اور ان میں دین و متت کی ترثیب پیلاکرے، ۔۔۔ اگرچ بربی جائز میں میں وہن و متت کی ترثیب پیلاکرے، ۔۔۔ اگرچ بربی جائز مرتب نطبہ پڑھ دیا جا سے اورائی مالند علیہ مرتب نطبہ پڑھ دیا جا سے اورائی الد ملیم مالی الد علیہ کر مسلمانوں کا قدم دار فطری اندازیں بربیعت کو مسلمانوں کا قدم دار فطری اندازیں بربیعت کو مسلمانوں کا قدم دار فطری اندازیں بربیعت کو مسلمانوں کو دین کے انکام سنائے تسلسل اور نقم و ترتب بے مسائلہ مسلمانوں کو دین کے انکام سنائے اسلم کا کوئی مداریاں واضے کہ سنے اور بیش آمدہ مسائل میں کا بے سنت

(بتيرمانتيرصني ١١٣ کا) فرماست بي :

«خطبہ کے میں پی ما مرہ کو شعاب کرکے وعظ ونسیست کرنے ہیں اور نسیست کرنے کے ہیں اور نسیست اس وقت مغید ہوسکتی جسیس سننے والوں کی زبان ہیں کی جائے ، مہذا سننے والوں کی زبان ہیں تی جلبہ پڑھنا چلہہ ہے۔ اگر سننے واسے حربی وال بہوں تو حربی وال ہیں اور اگر کھی دوسری زبان واسے ہوں تو اسی زبان ہی میں خطبہ ویٹا فرص نہیں ہے جکرعون خطبہ دیٹا فرص نہیں ہے جکرعون عبارت پڑھ پڑھ کر اوگوں کی زبان ہیں ترجہ کرے بھی بھما دیٹا جا ہیئے۔ عبارت پڑھ پڑھ کر اوگوں کی زبان ہیں ترجہ کرے بھی بھما دیٹا جا ہیئے۔

کی روشی میں ان کی رمہنائی کرے، اِس کے بہتر بی ہے بہ خطیب خطیہ کے اس مقد کو پراکرنے کے بیئے مالات کی مناسبت اور مرورت کے لیا تا ہے۔ اور بدایات دے، اور مردن کاب بڑھ کر منائے پر اکتفانہ کرے ہے ۔ اور بدایات دیسے، اور مردن کاب بڑھ کر منائے پر اکتفانہ کر ہے ہے۔ اور مربی ابنی ویر بیٹی میا ہے۔ جبتی ہی میں میں میں میں جو ٹی آئی ہی المان اللہ کہا ماسکے۔ میمر کھڑے ہے ہوکر خطیہ دیسے ہے۔ میمر کھڑے ہوکر مطیہ دیسے ہے۔ میمر کھڑے ہوکر مطیہ دیسے ہے۔ میمر کھڑے ہوگر ہا اسکے اور اور پر جوش اوقار کے ماتھ قوم کو دین کے اسکام بنائے اور ایرازی بوش انداز اختیار عمل پر امحارے، خطیہ میں مؤثر، پروقار اور پر جوش انداز اختیار عمل پر امحارے، خطیہ میں مؤثر، پروقار اور پر جوش انداز اختیار

له مولانا مودودی ما حب شیلے کامن متعدد کھنٹو کھتے ہوئے اور « درامل به چیزاسیلتے مشوع نیس کی تی تھی کہ توک بھتہ یں ایک بار نمیانہ سے میلے رسی طور ہر اسی تعم کی ایک چیزمش لیں مبسی شیمی کرجاؤں میں ورس (manes) ے نام سے سنائی جاتی ہے بکراس کومسلمانیں کی ایتنا جی زندگی کا ایک مترک الاكارفرما مجزوه بناياكيا ثغاراوراس كامتعديج تخاكر بغترين ايكسام شب لازمى طوريرتمام مسلمانون كوبن كوسك المدياك سكامكام تشاست مالين دین کی تغلیمات ان ہے ذہن تشین کی میا تھی۔ان کی ہماعدت میں یا ان سے افراد یں ہو کی خوابیاں رونما ہوں ہاں کی اصلات کی جائے قومی خلاح و پہیونے کے كاموں كى طرحت ابنيں توم ولائ ساسے يزاملاى مكومت يں امام لسن ا ر له الديدة إلى عماه مامت تودائي عكومت كى باليس ببلك كرسامن میں کرتا دسے اور ویل حوام النا ک عی سے برایک کو اس سے موال کرسے اور اس کے سلمنے ایک است سینے کا موقع مامل ہو۔ (مُعْبِيات جلدون) معنو ١٣٣٥)

کرنامستحب ہے، ۔۔۔ اور دوسر سے شیلے میں قرآن کی کچھ آیا ت اور درودو سلام اورامی آپ رسول اور تاہم مسلمانوں کے بیٹے کھا کرے۔ سی خطبہ فالے کے مقابعے میں منتر ہونا چاہیئے، نماز کے مقابیطے میں خطبہ طویل دینا مکروہ ہے، نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ایہ شاد ہیں خطبہ طویل دینا مکروہ ہے، نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ایہ شاد

مناز کاطول اور خلید کا اختصار، خلیدنی سوج بوج اور دینی بعیرست کی علامت سبے، بہذاتم ممازطوبل پڑمو اور خلم مختر دویا

(الم خطبے کے دوران خاموش بیٹوکر توم اور بیسوئی سے خطبہ سنتا واجب بیسے نواہ سننے والا خلیب کے قریب ہو یا دور بیٹیا ہو (الا خلیب کے قریب ہو یا دور بیٹیا ہو (الا خلیب کے قریب بیٹینا ، اور خطیب کی طرف رُخ کرنا مستحب ہے وقت خطیب کی طرف رُخ کرنا مستحب ہے ، حدیث میں ہے کہ خطبہ میں ما ضرر ہواور امام سے تخریب رہوئیے

کار پڑھی جائے، نہ بات چیت کی جائے گڑا ہوجائے تو مجرت مناد پڑھی جائے، نہ بات چیت کی جائے۔ دوران نطبہ نماز پڑھنا ہوگا گا گا گا گا گا ، پینا ، سلام کرنا ، سلام کا بواب دینا اور کوئی بھی ایسا کام کرنا بھی سے تنظیم کی سماعت کی سماعت میں خلل پڑتا ہو مکرو و تحریمی سیے، اور دوران خطبہ کسی کوشرمی اسکام بنانا اور نیکی کی تلقین کرنا بھی منوع ہے۔ اور دوران خطبہ کسی کوشرمی اسکام بنانا اور نیکی کی تلقین کرنا بھی منوع ہے۔ نبی اکرم معلی اور میلی کی تلقین کرنا بھی منوع ہے۔ نبی اکرم معلی اور میلی کی تلقین کرنا بھی منوع ہے۔ نبی اکرم معلی اور میلی کی تلقین کرنا بھی منوع ہے۔ نبی اکرم معلی اور میلی کی تلقین کرنا بھی منوع ہے۔ نبی اکرم معلی اور میلی کی تعلیم کی اور نبی کی تلقین کرنا بھی منوع ہے۔ نبی اکرم معلی اور نبی کی تلقین کرنا بھی منوع ہے۔

که مسلم کا کله مشکوة ـ " بوشخص اس وقت گفتگو کرتاہے جب خلیب خلیہ وے درائرہ تو اس کی مثال اس گدھے کی سے بوت بی الدے ہو ، اور بوشخص دوران خطبہ دورم ہے الدے بہو ، اور بوشخص دوران خطبہ دورم ہے ہو ، اور بوشخص دوران خطبہ دائر بلکہ واجب ہے۔ البتہ دوران خطبہ قغا نمساز پڑھنا مذہرون ہا اُز بلکہ واجب ہے۔ البتہ دوران خطبہ قغا نمساز پڑھنا ہا کرم میلی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرائی آئے تو دل میں درود مشرعیت پڑھنا جا گز ہے۔

گرائی آئے تو دل میں درود مشرعیت پڑھنا جا گز ہے۔

(اروائی مطبرات بالخصوص خلفائے دائشدین شا، اور صفرت تر وا اور صفرت میں بی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کے الوا می الدوائی میکو ممت کے در براہ جاس بی میکو ممت کے در براہ

وتومیعت مکود ہ تحری ہے ہے۔

اس رمضان کے آخری جور (جمعۃ الوداع) کے خطبہ میں فراق ہو داع کے مضامین پڑھنا اگرچہ منبوع نہیں ہیں میکن پونکہ بی اگرم مسل اللہ علیہ وسلم اور ان کے معابہ کوام سے الیبی کوئی بیز منقولے مہیں اس کا ذکو ہے اس اس کے معابہ کوام سے الیبی کوئی بیز منقولے مہیں ہے مذفقہ کی مستند کتا ہوں ہی ہیں کہیں اس کا ذکو ہے اس اس کے معابی پڑھتا مناسب نہیں ۔ اس طرح عوام ایک ایس اس کو جو مرحت میاری ہے ، سنت سمجنے سکتے ہیں بیسا ایک ایس بات کو جو مرحت میاری ہے ، سنت سمجنے سکتے ہیں بیسا کہ آن کل جمعۃ الوداع ہے ، اور ووائی مطبہ نہ پڑھے وارد اع کو ایجا نہیں سمجا جا کا اور عام لوگ جمۃ الوداع معطبہ نہ پڑھے وارد کو ایجا نہیں سمجا جا کا اور عام لوگ جمۃ الوداع

كسيلي وعاكرناممى مائزسي البته خلابن واقعد اوربهالغهم تتعيب

ام مسندا مدد طبراتی که ملم الفقر مبلد ۱ در مقر ۱۲۸ در محاله حرفتار . کی ایک مستقل مترعی مینتیت سیمنے سطے میں اس بیئے مناسب بہے كراس اعتمام سے بربیز كیا جائے ال خليه خم بوسته بي فوراً اقامت كهر بماعت شروع كر ومینا سنست سیے۔ شطیے اور نمازے درمیان کسی دنیوی کام میں مگن ا مكرو وتحريي سب ، اور اكربير وقفه طويل بهو جائے، مثلا نطيب كما تا كماست ببير ماست، ياكبى سسے كاروبارى معامله عے كرسے يع توخطبه دوباره پرمنا مروری سهد، پال اگرکوئی دینی مرورست بیش مهماست جس کا کرنا اسی وقت ناگزیر ہومٹلا کسی کونٹر می حکم بٹاناہیے یا وضوکی مشرودست سیسے، یا شعطے سے بعدمعلوم ہوا کہ تحسل کی ماجست متی کمی تواس وسقنے میں کوئی کرا بہت نہیں اورنہ ای صوبہت میں تھلیہ دویارہ پڑھنے کی منرورست ہے۔ ممازاور يخطيه لاؤد اليبيكركما استعمال معليه بن منرورست ك وقب لاؤد المبيكر كا المتعال مائرسي اور

معید میں منرورست کے وقب لاؤڈ امہیار کا استعمال مائز ہے اور نمازیں بھی منرورت کے وقبت لاؤڈ امہیکر استعمال کرسے سے کوئی فرانی واقع نہیں ہوتی کیے

اله علم المفقر، مبلد ۲ ، منور ۱۶۸ اله وامن درست مدیسب که اکسر که وامن درست که اکسر معود نام درست می خطبه پاره دیا توا ما ده کی مرودت معود نام سے کری نے مالیت جمایت میں مجابہ پارہ دیا توا ما ده کی مرودت میں سے ۔ (وَلُوخَطَلَبَ قَا عِلْ اَ اَ وَعَلَی غَیْرِطَلَبَا مَا فَا سِعَا مَا ۔ (ہوا ہے مجارا) میں سے ۔ (وَلُوخَطَلَبَ قَا عِلْ اَ اَ وَعَلَی غَیْرِطَلَبَا مَا فَا سِعَا مَا ۔ (ہوا ہے مجارا) اوراکہ تعلیہ سے میٹو کر یا پاک مزیو سے کی مالیت میں تعظیم دیا تو برمائنہ ہے) اوراکہ تعلیہ مناصب مدظلی، امی مسئلہ پر منصل انجما رضال کرنے کے بعد اللہ منتی محد مناصب مدظلی، امی مسئلہ پر منصل انجما رضال کرنے کے بعد اللہ منتی محد مناصب مدظلی، امی مسئلہ پر منصل انجما رضال کرنے کے بعد اللہ منتی محد مناصب مدظلی، امی مسئلہ پر منصل انجما رضال کو منظم ۱۹۹۸ بر)

ا ذان بمعہ کے بعد خرید فروخت کی حرمت مبعدى بهلى اذان مستقريمى سارا كاروبار اور فريدوفرونست فتم كرك خليه سنتے اور نماز پڑھتے کے لئے اہممام کے ساتھ روان ہوجانا جاہیئے۔ اس لیے کہ ہمعہ کی اذان سننے کے بعد خریدو فروخت كرنا وام سے قرآن عيم ين واقع بدايت سے: يايُّهَا الَّذِينَ امْتُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلُوةِ مِن يُومِ الْبَعْبُعُةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ فِكْرِائِلُي وَذُكُ الْبَيْعُ وَ(الجعرو) «ا\_مایمان والواجب نمازے یئے حبو کے دن ا ذان ہو تو دوار پڑو انتہ کے ذکر کی طرفت اور تربی ہے وافرو خست مجیور دوجے مغرون كا اس براتفاق بے كم " ذِكْرِ اللّه "سيم اوضلب سے

یا بهر خلید اور نماز دوتوں ہیں ۔ اور "نوجی" میں میں اذان کا ذکرہے

(بنیرماش منم ۱۷۷۷) و فیتا درج انتظیم کی مذکوره تعریمات سے اور حما دیکرام سے متوبی قبلہ واسے علی سے توی پہلوش سے کہ فسا و نماز کا حکم نہیں ہونا ما سيت." ( اكامت مديره كمشعى اسكام صغر ١٩)-

اور مولانا مودودی مازی فاقد امپیکرسے استعال کو بائز بکمستمن قرامیے السنے کے واقع دلائل دیے کے بعد تخریر فرملتے ہیں :

و پر دفائل بیں جن کی بتا ہے تمازیں فاؤڈ اسپیکرے استعمال کو مزم وت بائز بلكهامس مجعتنا بوق اورميرا وميدان توبيبر جحوابى ويتابيب كأكردمول الترصلي المتز علیہ دسلمے جدیں یہ آلہ موجود ہوتا، تو اثبی یعنیناً اس کو بمشاز اورا اوا اور شطعين امتعال فرملسة وموطرت است خزوه فنبق ين فندق كموسي كاايراني طريته يلاكامل الغيتار فرمايا-

(کتبیراست ، میلددی منعر ۲۸۰)

اس سے مراد وہ ا ذان ہے جو نطبہ سے پہنے نطیب کے سلمنے دی
ماتی ہے نہ کہ وہ ا ذان ہو نبطے سے بہت پہنے یہ اطلاع دینے کے
سے دی جاتی ہے کہ جعہ کا وقت نٹروع ہو پہا ہے، مدیث بی 
معنرت سائر بن بن یزید کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے زمانے یں مروث بی ایک افاق دی جاتی تقی اور یہ اس وقت
دی جاتی تھی جب خلیب ممر پر بیٹھ جاتی تھا۔ مجر اپر بور وحرا کے
دور میں جسب مدینہ کی آب ہوی کائی بڑھ گئی تو اینوں نے ایک اور
دور میں جسب مدینہ کی آب ہوی کائی بڑھ گئی تو اینوں نے ایک اور
دور میں جسب مدینہ کی آب ہوی کائی بڑھ گئی تو اینوں نے ایک اور
دور میں جسب مدینہ کی آب ہوی کائی بڑھ گئی تو اینوں نے ایک اور
دور میں جسب مدینہ کی آب ہوی کائی بڑھ گئی تو اینوں نے ایک اور
دور میں جسب مدینہ کی آب ہوی کائی بڑھ گئی تو اینوں سے ایک اور

علامہ شہبراحد صاحب عثانی اس ایست کی وضاحت کے قامی ہے اپنی تغییر میں سے تھے ہیں۔ " نُوٰ وی "سے مراد قرآن میں وہ اذابی سے بوتی ہے ہو نزول قرآن ہی وہ اذابی سے و نزول قرآن ہے وقت بھی ، یعنی ہو امام کے سامنے ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سے بہلی اذاب ، بعد کو حفرت جمثان شے عہد میں صحائیہ کے ایماع ہے مقرر ہوئی ، قبلی مرمت دیے میں اس اذاب کا علم بی شام کم ایمان سے مقرر ہوئی ، قبلی مرمت دیے میں اس اذاب کا علم بی شام کم افران ما میں اشتراک ہوتا ہے اذابی قدیم ہیں یہ مکم مفسوص اور قعلی ہوگا اور اذاب حادث میں یہ ملکم مفسوص اور قعلی ہوگا اور اذاب حادث میں یہ ملکم مفسوص اور قعلی ہوگا اور اذاب حادث میں یہ ملکم مفسوص اور قعلی ہوگا اور اذاب حادث میں یہ ملکم جبتید فیہ اور ختی ہوگا۔

نطي كالمسنون طريق

مبارت اور مفائی کا پورا امتمام کرنے کے بعد خطیب ممبریا ہوں کی طرف رُن کرے بیٹے اور مؤذن خطیب کے سامنے اذائن وسے۔ اذان ختم ہوستے ہی خطیب ممبر ریکٹوا ہوجاستے ،اور دل میں آغود

سله بخاری ، ابوداؤد ، نسانی ـ

بِا مَلْهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْءِ» بِرُّ مَكَم بِلنَداً وازسسے خلبر مُرُّح كرسے۔ ملے خدا کی حمدوشنا مرکسے۔ نمچرتوجیدو رسانت کی شمادت دسیعه اور مجر نهایت وقار، بوش اوراهمیت کے ساتھ ما مع اور محتقر وعظاوتذكير كرساء بمرتقوري دير كسيك بيثوبا مسكه اور تھر دوبارہ کمٹسے ہوکر خطبہ ٹانیہ مشرق کرے۔ خلبهٔ اینه میں حدوشتاء اورشهادت کا اعادہ کرسے، قران یاک كى يُحْدُ لا يُنْسِ يِرْسِعِير بني أكرم مهلى التعليه وسلم برورود وسلام برسع اوراس کے آل واصمایب بانخصوص خلناسٹے داشدین اورمغرست حزقا اور معنرت عباس منے کے دعا کرے اور میرعام مسلما توں کے بیٹے وماكرك خطبه يوداكري اور تعليه ختم كرست أى نماز كي يماز

• حداله بنی اکرم ملی انتدعلیہ وسلم جیب خلیہ ادراثا وفرماتے تو ہوش وجنہ ہے ہیں آسیٹ کی کا واز بلند ہو میاتی اور آپھیس مرخ ہوجا تیں۔

میم مسئم بن ہے کہ خطبہ ویتے وقت بی کی کیفیت ہے ہوتی کہ ہیسے کوئی سخنی کسی لیسے دشمن کی قرن سے لیے لوگوں کو فیراد کرمیا ہو ہو چڑھا ٹی کرسنے ہی والا ہو۔ کے اتن ویرجس میں تیمن یار مع مشیقات ا ملّی کہا جاسکے۔

## بی کے خطبے

بنی اکرم میلی انشدعلیہ وسلم سنے مختلف مواقع پر جو شطیے ارسٹ او فرملے ہیں ، ان سے کی سصتے مدیث کی کتابوں ہیں منقول ہیں ۔ یہ شعطے ہنا یہ ، ان سے کی سصتے مدیث کی کتابوں ہیں منقول ہیں ۔ فیل شعطے ہنا یہ ، ان سے کی فیص و بینغ ، مؤثر ، ما مع ، مختقر اور زور دار ہیں ۔ فیل میں نموے ہے ملور پر ہم آپ کا ایک نطبہ نقل کرتے ہیں کہمی کمی بی مور پر ہم آپ کا ایک نطبہ اور اس کا مطلب ٹیز ترجہ معلی انڈر علیہ وسلم کا خطبہ اور اس کا مطلب ٹیز ترجہ می خطیب سنا ویا کہ ہے۔

## تبوك كاليب مامع خطبه

ضواکی بہترین محدوثتارے بعدبی اکرم مسلی استرعلیہ وسلم نے فرمایا : اکتسابعث :

> ا- فَإِنَّ اَصَّلَى الْمُعْنَى الْمُعْنِي مِنْتُ كِتَابِ اللهِ ٢- وَاوْثِنَّ الْعُمْنِى كَلِمِنَ التَّعْنُولى -٣- وَحَيْدُ الْمِلِ مِلْقَةُ إِبْوَاهِيمَ -٧- وَحَيْدُ السَّانِ صُنَّةً مُحْمَثَ بِد-٥- وَاشْرُونُ السَّانِ صُنَّةً مُحْمَثَ بِد-

که خطے کے ہرہر چلے ہر قبر دسے کروہ کی تربیعے کے مجلوں ہر بھی دسے دیئے ہیں تاکہ ترجہ اسمانی سے مجھا ماسکے۔

٧۔ وَآسَسَنَ العَمَبَصِ هَٰذَ الْقُرُ الِنَّ ر وَحَازُ الْأُمُوْمِ عَوَامُ مُعَالِمُ ٨ ـ وَشُرَّالُامُوْمِ مُعُدَّدُثَاتُهَا ـ ٩- وَإَحْسَنِ الْهَدِّئِيُ هَدْ مُ الْأَنْبِياءِ-ا- وَأَشْرُفُ الْمُوْتِ قُتُلُ الشُّهُ لَهُ الدُّ اا۔ وَاَعْنِیَ الْعَکَیٰ الفَّہُ لَاکُتُّ بِعُنَا الْمِهُای۔ ١٢۔ خَيْرُ الْآعُنسالِ مُنانغُعُرُ ٣ خَيْرًا لَهُنَّ مِي مِنَا تَبُّعَ \_ ماروَشُرُّا لَعُمَلُ عَنَىَ الْقَلَبِ ـ ه اليِّدُ الْعُلْيَا عَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّلْعِلِ عِنْ الْيِدِ السُّلْعِلِ ـ ١١ ـ وَمَا قُلُ وَكُفِي خَيْرٌ مِّسَاكُ أُو وَأَلْمِل ـ ١١ شُرًّا لْهُ عَنِهُ مَا تَوْ حِيْنَ يَعْمُسُوالْهُ وَتُدار ٨١ - وَشُرُّ النُّدَامَةِ يَوْمَ القِيمُ إِن ١٩- وَمِنَ النَّاسِ مَنَ لَّا يَأْتِي الْجُمُعُمَّةُ إِلَّا دُبُولًا-٢- وَمَنْ لَا يَنْ كُنُ اللَّهُ إِلَّا هُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ١١۔ وَمِنْ أَعُظَمِ الْعُطَايَا الْكِسَانُ الْكُنُوبُ-٢٢ ـ وَخَايُرُ الَّغِينَى غِنِى الْنَفْسِ .. ٢٣ ـ وَحَايُرُ الزَّا وِالتَّفَوْيِي \_ ٢٢ وَ مَ أَسُ الْحِكْمُ مِنْ مَنْعَافَتُهُ اللَّهِ عَزَّوَجِلَّ -۵٪ وَخَايُرُمَا وَقَرَ فِي الْقُلُوْبِ الْيَعِيْنُ \_ ٢٧\_ وَالْإِمْ بِيَابُ مِنَ الْكُفِّي \_ ' ١٤ وَالنَّيَاحَةُ مِنْ عَسَلِ الْجَاجِيلِيُّةِ -٢٨. وَٱلْعُا وُمِنْ حَرِّجَهُمُّ ﴿

١٩ وَالشَّكُمْ كَنْ مِنْ النَّايِهِ ١٩ وَالشِّعُمُ مِنْ اللَّيْةِ مِ ١٩ وَالْفَسُرُ جُسَّاعُ الْإِثْمِ ١٩ وَشَرُّ الْمَنَاكِلِ مُنَاكُلُ مَالِلِ الْمَيْتِيمِ ١٩ وَالشَّحِيثُ مَنْ شَحَى وَعِظَ يِعَلَيْهِ ١٩ وَالشَّحِيثُ مَنْ شَحَى فَى بَطْنِ الْمِسِ ١٤ وَالشَّحِيثُ مَنْ شَحَى فَى بَطْنِ الْمِس ١٤ وَإِنْسُا رَبِعِ الْمُرْتِ الْمَاكُ حُدْ إِلَى مُؤْمِعِ اللَّهِ بَعَتَ اللَّهِ مَنْ شَحَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُؤْمِعِ اللَّالَةُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِعِ اللْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُؤْمِدِي اللَّهُ الْمُؤْمِعِ الْمُؤْمِعِ اللْمُؤْمِعِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِدِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلِمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

ーをゴディ

٣٧ ـ قَالْاَمْرُإِلَى الْاَحِمَةِ -٣٠ وَمِلَاكُ الْعَمَالِ حَوَّاتِهُ كَا ر ٣٨\_وَشُرُّالرُّوْيَا بُرُوْيَا الْكُنَابِ ٣٩۔ وَكُلُّ مِنَا هُوَابِ قَرِيبُكِ۔ ٧ ـ وَسِبَامِ الْمُؤْمِنُ فَسُوُقَ ﴿ ١٧ - وقِتَالُهُ كُفَرُ -٢٢\_ وَإِكُلُ لَحْبِهِ مِنْ مُعَصِيدَةِ اللَّهِ-٣٧ \_ وَحُرْمَتُ مُنَالِبِ كَعُمُ مُنَا خَرِمِهِ حَرِيبٍ ٣٧ ومَنْ يَتُأَلُّ عَلَى اللَّهِ يَكُلَّا يُمُا-۵٪ - وَمَنْ يَعْنَفِمُ يُغْفَرُ لُكُا -٢٧ \_ وَمَنْ يَعَمَّتُ يَعْمَثُ اللَّهُ عَنْهُ \_ ٧٧ \_ وَمَنْ يُكُنِعِ الْغَيْظُ يُأْجُمُ كُاللّٰهُ \_ ٣٨ . وَمَنْ كَيْصُ إِزُعَلَى الرَّيَ بِيتَا يُعَوِّضُهُ اللَّهُ -٣٩ ـ وَمَنْ يُنَيِّعُ السُّنَعَةَ يُسَبِّعَهُ اللهُ . ٥ ـ وَمَنْ يَصُرُ إِنْ يُصَارِدُ كُيضَةٍ عِنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ ا

اهد وَمِنْ يَعْصِ اللّٰهُ يُعَدِنَ بِمُا اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ا- ہر کلام سے زیادہ سما کلام خدا کی کتاب ہے۔ ٢ سب سے زیادہ مجروسے قابل کار تقویٰ ہے۔ ۳۔ ساری مکتوں سے زیادہ بہتر مکبیت ایرا ہیمی ہے۔ ام - تمام طریقها سے زندگی سیم بروسی ایک الیروسلم کی منست ہے۔ ۵۔ ہر بات سے زیادہ متلت ومشرت والی بات خداکا وكرسے۔ 4۔ تمام بیانوں۔سے بہتر بیان ، قرآن ہے۔ ے۔ بہترین کام اولوالعزی سنے کام ہیں۔ ٨- بدترين كام برعت كالم يل- ۹- بهترین خربیّ دعن انبیاد کا طربیت میل سیصد ۱۰۔ شہدادی موت سریدسے زیادہ محیرد مشروث کی موست سے۔ اا۔ برترین اندماین برسنے کر آدی ہوایت یا پیسنے سے بعد کمراہ ہوجا ہے۔ ١١ - بهترين عمل وحسيت بو فائدہ بخش ہو۔ ۱۱- بېترىن روت وەسىم جى كۇك پىروى كرسكيى -١٢ - برتري ب فورى دل كى ب فورى بير ۱۵۔ اونیا ہاتھ نیے وائے ہاتھ۔سے بہترہے۔ 14۔ اور وہ تمورا مال ہو ادمی کی مزورتوں کے نے کافی ہو اس مال سے بهت ایماسیم بوزیاده بو اورآدی کوخفست ین مبتلا کردے۔

14۔ برترین عذر خواری وہ ہے جو جان کی کے وقت کی جائے۔

سله زاوالمعاد: جلداول، متحر ۲۹۲۔

۱۸۔ برترین نئرمندگی قیامست ہے وان کی نئرمندگی ہے۔ ۱۹۔ پکھ لوگ جو کی نمازکو تو آستے ہیں لیکن ان کے ول پیچھے سنگے ہوئے تے ہیں ۔

۱۰- اور وہ بہت کم خدا کا ذکرکر پلستے ہیں۔ ۱۲- جوٹی زبان سب منا ہوں سے بڑاگنا ہے۔ ۲۲- عظیم تربی تو گھری ول کی تو پھڑی سبے۔ ۲۲- سب سے بہتر توش تقویٰ کا توشہ سبے۔

۲۲ میکست و وانانی کی بنیاد ندائے عزویل کا نوف ہے۔

۲۵۔ ول میں بھانے اور بھانے والی بہترین پیزیتین سے۔

۲۷\_ شکے اور تذنیب کفرکی علامت ہے۔

٧٤ - تومداور ماتم (بين كركز كرونا چلانا) جابليت كاكام بيد

۲۸- بیوری اور خیانت مناب جیم کا مامان سے۔

۲۹ ... برمست بونا آگ می تینا ہے۔

٣٠ - (لنو) شعرُونَى شيطانی کام ہے۔

۳۱ - مشراسب نوشی تمام مختا بهون کا مرحثیر سیسے۔

٣٧- برترين غذايتيم كامال كماناسيه

۳۳۔ معادمت مندوہ ہے ہو دوموں سے نعیمت مامیل کرتا ہے۔

۳۲. واقع بريخت وه سب يو پيدائش بريخت بور

٣٥ ۔ اورتم بن سے برایک مار یا تعد زمین بن جائے والاسے۔

۳۷۔ اورمعاملہ آخرت بیں پیش ہونے والا بعے۔

٣١- على كا دارومدار اسك الخام بمسب

٣٨ اور برتزين خواب جمولما خواب ب

۳۹ . بوجیز جلی آرائی سے وہ بہت قریب سے۔

به مومن كو گالى دينافسق بيد

الا۔ اور مومن سے بنگ کرنا کغر (کی علامت) سے۔

۲۲ ۔ مومن کا گوشت کمانا (مینی غیبت کرنا) خداکی نافرمانی سے۔

٣٧- مومن كا مال دومرك كے يك ايسانى موام ب جيساكراس كا

ٹون حرام <u>ہے۔</u>

٢٢ - بونداست يازى برتاسي مداس كو بمثلا باس \_ ٢٢

٢٥- يو دوسرون كى عيب يوش كرتلب مدا اس كے عيوب بريده وال

ويتلسيصه

۲۷ ۔ بودومروں کو معات کرتاہے ندا اس کومعات فرمانا ہے۔

۲۷- ہو خصے کو بی میا تکہیے خوا اس کو اس کا منہ عنا فرما تکہیے۔

۲۸ - بونقسان پرمبرکرتلب تعااس کواس کا بدارعنا بہت فرما آسے۔

۲۹- بوشخص دوسروں کی برائیوں سے پیچے پڑتا ہے خدا اس کو رسواکر

کے رہتا ہے۔

۵۰ بومبر کا رویتر اختیار کرتاب خدا اس کے اجمیں اضافہ فرماللہے۔

ا۵۔ اور بو نا فرمانی کا روبی اختیار کرتاہیے خدا اس کو سخت سزا وبیت ا

--

## عبد كابسان

محترست انس خ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی انتدعلیہ وسلم جب حکتے سے بچرت فرماکر مدینہ منورہ مہنچے توات ہے دیجا کہ مدینے کے ہوگوں نے سال میں دودن مقرر کر مسکے ہیں جن میں وہ کمیل تغریم کرتے ہیں اور نوشیاں مناستے ہیں۔

اسے دریافت فرمایا ، بے دودن کسے ہیں ؟

الوكول في بتلا ياكر :

سے بھایا ہر ہ دو ہم لوگ اسلام سے <u>سیلے</u>ان دو دنوں پر کمیل تغر*یک* كرين اورخوشيان مناسته يتنفي اسي في ارشاد قرمايا:

م خماستے ان دو دنوں سے برسے ہیں ان سسے زياده ببتروودن متقرر فرمليئ بين، ايك عيدالفطكاون اور دومرا عبدالامنی کا دن 4

عبدالفطري حقيقت

ما و شُوال کی بہلی تاریخ کو مسلمان چیدالغطر کا تہوار مناہتے ہیں يهتهوار درامل امى حقيق مسترت كا الإمارسبے كه نداسنے اسپنے بندوں کے بیئے ماہ میام میں ، روزہ ، تراوی ، تلاوت قرآن اور معدقر و خیرات وغیره کی جو عبادات مقرر فرمانی تمیں ، بندے ان کو بسن و خوبی ادا کرتے میں خداکی توفیق اور دستگری سے کامیاب ہوئے۔

عبدُ الاصْحَاكِي حَقِيقَتُ

ماه دوا بحرى وس تاريخ كومسلمان عيدالامنلي كاتبهوارمنات ين بيرتبوار دراصل اس عنيم قرباني كي ياد كارسيد يو مضرت ابرابيم اور حصرت المعيل عليهم السلام في خدا مح حصور بيش فرماني تمي المعترت ا براہیم خلاکا اشارہ پاکر نوشی نوشی اینے اکلویتے بیٹے عنرت سمیل عليهالسّلام كو تعداكى رضا سيكسيئة قربان كمسنة كو تيار بهوسيّمت ـ اور مضرت المعیل علیہ السّلام ہے ہیر میان کر کہ خدا کی مرضی یہی ہے۔ نوشی خوسی اپنی گردن تیز بھری کے سیے دکھ دی ، قربانی کی اس بےمثال تاریخ کی یادگار مناکرمسلمان اینے قول وعمل سیمیاس حقیقت کا اعلان کریے ہیں کم مسلمان کے پاس جان و مال کی ہومتاع ہے اس سنے ہے کہ خدا کے اشارے مراس کو مثلا کی ماہ میں قربان کردیں ، وہ مانوروں کی گردن پر چری رکد کر اوران کا نون بہاکر خدا سے یہ جمد کرتے ہیں کہ پروردگار جس طرح ہم بیری دفعا کے سے مانوروں کا خون بہارہے ہیں۔مزورت پڑنے پر اسی طرح ہم اپنا خون بھی نیری راہ میں بہائے سے دریع مذکریں کے۔ اور اگرسیہ سعادت نعیب بوئی توہم تیرے مسلم اور وفادار بندے ثابت

عيد الفطر كدن مسنون كام

عیدالفطر کے دن بارہ کام مستون ہیں ہ اپنی ارائش و زبیائش کا اہتمام کرنا۔

ا عنورنا (نماز قبرے بعد نماز عبد سیمنے عسل کرے)

۳ مسواک کرنا۔

م عده سے عمدہ ایاں پہننا (بوجمی میسر ہوجابہ نیا ہو

يا دُملا بنُوا برو\_)

(a) نوشبواستعال كرنا-

مع كوبهست بلدائمنا۔

عيد كاه ين بهت سوير عينا

م عید محاو مائے سے مبلے ہی معدقہ فطراد اکر دینا۔

عيد كاه مان مسيمان ميليكوني ميشي بيز كمانا .

آ عبدی نماز عبدگاه میں اداکرتا، عبدگاه میں نمازے یکے مان میں نمازے یک میان استے بنی اکرم مان است مؤکدہ سے۔ اس کا پورا پورا اجتمام کرنا چا ہیں نبی اکرم مسی اللہ عبد کی نماز ہمیٹ عبدگاه میں پڑستے ہے۔ مالانکم مسید بنوی میں نماز پڑستے کے مالانکم مسید بنوی میں نماز پڑستے کی غیرمعولی فنیں سے دعظمت سے اللہ مسید بنوی میں نماز پڑستے کی غیرمعولی فنیں سے دعظمت سے اللہ مسید بنوی میں نماز پڑستے کی غیرمعولی فنیں کمت و منظمت سے اللہ میں نماز پڑستے کی غیرمعولی فنیں کمت سے اللہ میں اللہ میں نماز پڑستے کی غیرمعولی فنیں کست و منظمت سے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں نماز پڑستے کی غیرمعولی فنیں کمت سے اللہ میں نماز پڑستان کی خیرمعولی فنیں کردیا ہوں کا میں اللہ میں اللہ میں نماز پڑستان کی خیرمعولی فنیں کے میں اللہ میں کہ میں کردیا ہوں کہ میں کردیا ہوں کا میں کردیا ہوں کی خیرمعولی فنیں کردیا ہوں کہ میں کردیا ہوں کے میں کردیا ہوں کے میں کردیا ہوں کر

ا کیک داستے سے پیل جانا اور دوسرے داستے سے والی میں اگر سواری سے آئیں تو کوئی حرّب جیں ہیں۔ سے والیس ہے۔

السنة من ابسة المستركير برمنا المجير بيرب عند الله الله والله والله والله والله والله

أَكُبُرُ، أَمَّلُ أَكُبُرُ وَبِثْمِ الْحَبُّلُ ا

عِبدُ الاَضْحَىٰ کے دِن مستون کام عیدالاضیٰ کے دِن بھی وہ سامے کام مستون ہیں بڑھیدالفطر کے دن مستون ہیں ، البتردد ہاتوں ہیں فرق سبے۔

ا ميدالامني كرون عيدگاه مائ سيسل يون كمانا

ىسئون سىسے۔

سله البتة ايك الربارش يوري تقى ، توبى اكرم صلى الشرعليه وسلم سعمسجيكا بين عيد كى نماز در ما في ــ ( ابودا وُد ، نساقى ) معرت بریزه کابیان ہے کہ عیدالفطرے دن بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے ہے کہ عیدالفطرے دن بی اکرم صلی اللہ علیہ اورعید الامنی ہے دن آب عیدگاہ ہسے والیں آئے ہیں، کی کھاتے ہے الامنی سے دن آب عیدگاہ ہسے والیں آئے ہیں، کی کھاتے ہے کہ کھاتے ہیں عیدگاہ میاستے وقست بلندا واز سے بہجر برحنا مسنون ہے۔ برحنا مسنون ہے۔ بہتر حنا مسنون ہے۔ بہتر حنا مسنون ہے۔ بہتر حنا مسنون ہے۔ بہتر حنا مسنون ہے۔

حیدے دن دورکوت نماز پڑھنا واجبہے۔ عیدکی نماز کی محت اور وہوب کے بیٹے بھی وہی ساری شملیں ہیں جو جمعہ کی نمازے بیٹے ہیں، البتہ عیدکی نمازے بیئے خطبہ نشرط نہیں نیز جمعہ کا خطبہ قرمن ہے لیکن عیدین کا خطبہ سنست ہے۔ نماز عید کی نیست

مار عيدوى بيرت ووزكعت نماز عيد وابعب كى ينت كرتابون، يو واجب يجيرا ك ساخد اور اگر كوئى عربى بي نيست كرنا چاست تو يون سكے ، نونيت أن أصبي متكفي الواجب ممالوة عيديا الفطي متع رست تكبيرا مت واجب و الفطي متع رست تكبيرا

نماز عیدگی ترکسیب نماز عیدگی ترکسیب نماز عیدگی نیست کرے انداکی کمتا برواکان کی نویک با توانمائے

اه مامع ترمنری ابن مام اور مسندا مدین به الفاظ بین: « تو آت قربانی کا گوشت تناول فرمات یه

سکه اگر حیدالفطرکی نماز ہو، توجیدالفطر سکے اور عیدالاتنی کی نماز ہوتوعید الاضیٰ سکے۔

سك · اور عيد الامني بن الغطر مع بجاسية « الامني المعلى ال

اورمير باتم باندهك ادر ثناء ييسع

میرتین بار الله اگاری کے اور میر بار بھیر تخریم کی طرح کان کی لونکے باتھ اُنٹھا ہے، اور بجیرے بعد نشکاسے، میربجیرے بعدائی دیر ٹمبرارسے کہ تین بار '' مشیعات الله '' کھیسکے۔

رید بہر رسیسے بعد ہاتو نہ لٹکائے بلکہ ہاندھ نے ، اور تعوذ تیسری بیرے بعد ہاتو نہ لٹکائے بلکہ ہاندھ نے ، اور تعوذ اور تشمیر پیڑھ کر سورہ کا بیتے پیڑے ہے اور کوئی سورست ملائے۔

اور میرسب معمول رکوع و مجود وفیرہ کرسکے دومری رکھت کے سیائے کھڑا ہو جاسئے۔

دومری دکھت میں ہملے سورہ فارتی پڑسے، مجرسورست ملائے۔ مجررکوع میں جائے کے بجائے تین بجیری کہ کر باتوانکائے اور پوتنی بجیر کہ کر رکوع میں جائے اور مجرسسپ قا مدہ نماز ہوری

نمازعيد كاوقت

بسب سورج البی طرح بیک جائے اور اس کی زردی ختم ہوکر روشنی تیز ہوجائے تو نماز عیدین کا وقت سڑوع ہوجا کا ہے ، اور زوال آفاب کک باقی رہتا ہے ، لیکن مستحب بہی ہے کہ نسال عیدین بیں تا خیرنہ کی مبائے۔ البنتہ یہ مسئون ہے کہ عیدالامنی کی نماز ذرا مبلد ٹرمد لی مبائے اور عیدالعطر کی نماز اس کے مقابط میں کے تا خرسیے۔

## نمازيد كيمسأئل

آگریسی کوعیدگی نماز در سلے تو بھروہ تشمن تہنا عید کی نسیاز 

 بہیں پڑھ سکتا اس سیلے کہ عید کی نمانہ کے سیلے بھاعیت مشرط سیے ،

 بہیں پڑھ سکتا اس سیلے کہ عید کی نمانہ کے سیلے بھاعیت مشرط سیے ،

اسی طرح اگرکوئی شخص عید کی نمازیس شرکیب بڑوا کیکن کہی وجے سے اس کی نماز فاسد دہوئی تو وہ شخص بھی اس نماز کی قضا نہیں پڑھ سکتا۔ اور نہ اس پر اس کی قضا واجے ہے، البتہ کچر اور لوگ بھی اس کے ساتھ سے البتہ کچر اور لوگ بھی اس کے ساتھ شرکیب ہوجا ئیں۔ تو بھر بڑھ سکتاہے۔

ا اگرکسی عدری ویرسے عیدالفطری نماز، عیدے دن سریم باسکتے ہیں، اور اگر مہی صورت برخ می مان میں ہوتو دوسرے دوز برخ سکتے ہیں، اور اگر مہی صورت عیدالامنی میں ہوجا ہے۔ تو ۱۲ رفوالحجر کیس پڑھ سکتے ہیں۔
عیدالامنی میں ہوجا ہے۔ تو ۱۲ رفوالحجر کیس پڑھ سکتے ہیں۔
(ا) کہی عدرے بغیر عیدالامنی کی نماز میں ۱۲ رفوالحجر کستاخیر کرنا جا نیز تو ہے لیکن مکروہ ہے، اور عیدالفطری نماز میں کسی عذرے بغیرتا غیر کرنا قطعًا جا نز نہیں۔

﴿ عِيدِين كَى نَمَازِكَ لِيَّ مَا وَان سِے اور مَرْاقامت۔ ﴿ عُواتِينَ اور وہ دوسرے توک بوکسی ومہرسے نمازعید م

شماز عبد میں نوائین اور بچول کی شرکت اله علمائے اہل عدیث کے نودیک نماز عیدین میں خواتین اور بچوں کی ترکت مسنون ہے۔ اِس بے کہ عید بھی جبر کی طرح سٹھائر اسلام میں سے ہے، اور بی اکرم میلی اللہ علیہ کہ اس نے خود خواتین کو تاکید کی ہے کہ وہ عبدگاہ میں جایا کری، صفرت اُم علیہ کا بیاں ہے کہ نمی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم نے بمیس مکم ویا کریم کنواری اور جوان لڑکیوں کو، پر وہ نشین خواتین کو اور ان خواتین کو بھی جو مالست حیدگاہ میں نمازی جگہ سے انگ جیسیں ، اور بجیر کہتی دہیں اور مسلمانوں کی دماؤں میں عردگاہ میں نمازی جگہ سے انگ جیسیں ، اور بجیر کہتی دہیں اور مسلمانوں کی دماؤں میں مشرکیہ رہیں۔ میں سے نوجہا، یا دمول اللہ اس خاتون ( باقی ما میر مند مہرب ب

برصين ـ ان كين نماز حيد سے ميلے كوئى تغل تماز برمنا مكروه بے۔ (١) اگركوئى شخص عيدى نمازين اسيسے وقت اكر مشريك بنواك امام بجيري بمه چکاپے اور قرأت كر رياہے، تو وہ نيت باندھ كر مين بجيري بمريس إوراكر مكوع بن أكريش ميد بلوا ميو تونيت بانده كرموع میں تبسیع کے بھائے بھیری کے ملین باتھ نہ اٹھاسے اور اگر پوری مبجيري بهنے سے ملے ،ى امام دكوع سے أثار ماستے ، تو يہ بم امام کی اقتدار میں کمڑا ہوجائے۔اس صورت میں چھجیری روحتی ہیں وه معام*نس بین*-

(٢) اگرامام عيدك نمازيس زاندنجيري كينا بعول ملين اوز ركوع مِن خِيال المسئة توحالت ركوع بن اى تجيري كمدسه يم قيام ك طرون مزلوسے \_ اوراگر قیام كرے سيئے دكورے سے اُٹھ مہائے تنب ہی تماز فاسیرنہ ہوگی۔

میدگاه بی باجهان چیدگی نمازیچی میادی، بو، وبال کوتی اورنماز پژمنا مکره سید چیدگی نمازسیم پہنے بی اور جیدگی نمانسیے بعد بی سید پژمنا مکره سید چیدگی نمازسیم پہنے بی اور جیدگی نمانسیے بعد بی سید

( بقیہ مامیرمنو،۱۳۷ کا) ہے پاس ما در (برقعہ) ہواس کو پلسینے کہ وہ اپنی بہن کو میا در پس سے سے ۔ ( بخاری وسلم ، ترمذی)

اور مغربت این میاس کیتے میں کہ تماز فیدس ٹی کیسات گیا۔ آپ نے نماز پڑھائی اور مجر تعلبہ دیا۔ اسکے بعدا ہے تواتین سے جمع سے پاس تشریف سے گئے، اوراكيسنے انكو دعظ ونعيىت فرمائى اورمىدقروخرات كى ترغيب دى - (بخارى) هد معربت عبدالشرابي عباس بيان كرست بي كربي أكرم ملى الشرعير وسلم عيدالغطر کی نماز پھنٹے منکلے توم دندہ آیٹ سے دورکٹیں پڑھیں ۔ مۃ ان دورکعتوں۔ سے مبلے آپ نے کوئی تمازیر می اور ہ بعدیں۔ (ترمتی مبلدہ، صغرے)

﴿ سَمِن تَمْنُ مُوعِيدالغَطِرِيا عِيدالانتَجَاكُى بِمَاعِت مُنهِ مِلْحِ تَوْوَهِ ان نمازوں کی قضا نہ پڑسے، اسپنے کہ نماز عید کی قضا نہیں سیسیاہ عبدى نمازشېرىي كئ چكه بالاتفاق مائىسىد، بولوگ عبد كاه جلينيس معذود بول ان كي ين منازعيد كا ابتمام كرنا بهتر سبع تاكه وه بمى بهوامت كم سائد خازعيد ا داكرسكين ـ ال عيدي نمازين قرأت بهرسي كرني عابيت اور أكر وه سُورْتِينَ پرُمِی جائين ہونی اکرم صلی امشرعليہ وسلم پڑھا کرستے ہتے، توزياده بهترسيد أي من مسؤم الأعلى اور "سُورًة الأعلى" اور "سُورًة الغالبية يمست تقد اور كبي " سُوَّاة في " اور " سُوَّاة الْعَلَى " يرام ا نطيئه جيدكم مسائل 🕕 ميدين كا خليرسنست سيك لكن اس كا منزا واجب سيم ا مدین کا خلبر تماز عیدین کے بعد بڑھنا منست ہے جعز الوسعيدواكم بيان سب كم عيدالفطر اور عيدُ الأمنى سكون في اكرم مسلى التدعليه وسلم عيدكاه بالمستع يزويان سب سي ميلي الب شازادا فرملسة مجراكب لوكول كاطرون بيلغة اوران سيك ماست كمؤسب

راه ابل مدیت کا مسلک برسین کو اگرکی کوعید کی تمان (جما حسندسے منسلے تو تہنا وورکعست پڑھ نے۔ اسلامی تعلیم جلومی

بوجاست، لوگ اپنی اپنی مغول پی سیتے رستے ایک وعظ و تلقیق

فرملنے، دین کے اسکام بتلیتے، اور اگر کمی آپ کوئمی طرون لٹکر

که احد، ترمذی۔

سکه ترمندی ، ابوداؤد

روار کرنا ہوتا یا لوگوں کو کوئی خاص بدا بہت دینی ہوتی تو ہدایاست دينة ، اور مير وايس محر تشريب مع است اي ووصطبے پڑھنا اعد وولوں سے ورمیان اتن و پر بیٹمنا جتنی در جر سے خطبول کے درمیان مستقریں، مستون سے۔ (٢) عيدين ك خليول على ملجير كي المي المي المي أو مرتبر سبكے اور دوسرے عطبے میں ساست مرتبر کے۔ عيدالغطر العلم المعام أور عيدالامنى ك عطي ين قربانى اور يجير تشرين وهيروك احكام ومسائل ى طروف متوج كرنا عاسية والحرى تون تاريخ كوري عرف بين اوروسوى تاريخ كويوم الغرا الدكيار بوي اور تيربوي تاريخ كوامام تشري الدالت یا رخ ایام میں فرض ترازوں سے بعد ہو تھیر مرحی جاتی سیسام توجیم ٧ سجيرتمري به سبعة المُمَاكِيرُ المُمَاكِيرُ لا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أكبر المماكبر وبليا لعمنا م الترمي سے يزاسے، اللهميد سي الله اسكا محانحوتي معبودتهي اور التعرسب سيع يتماسيء التعرب سيعيثا

ے اور مشکرو بھد انٹر، کی سے می<u>ئے ہے ہے</u> شریر تشریق یوم عرفه کی فیرسے متروج کرکے بیر بلوی دوالی

ی نمازعصر تک ہرفرض نماز کے بعد پڑھنا جا ہے بینی کل تنکیس۲۳ اوقات کی نمازیکے بعد پڑھتا واجب ہے۔ ﴿ يَجِيرِتُسْرِي بِلنَدُ أُوارْ سِي بِرْ مِنَا وَاحِبِ بِي البِهِ خُواتِين كوا بهته آواز سي كهنا بإستے-ه خواتین اور مسافر پر مجیرتشریق پڑمنا واجب نہیں نیکن بیر لوگ اگر کہی اسیسے تنس کے سمعے نماز پڑھ سے بول جس تیجیرتشون واجب سے تو ان برمج مجیر واجب ہو ماسئے گی۔ ﴿ سَجِيرِتُ اللَّهِ مَانِكَ بعد فوراً بْرَمنا عِلْبِيمَةِ اوراكُر مِي نساز کے بعد کوئی ایسا کام کیا ہونمازے منافی ہے، مثلاً قبقید تھایا۔ یا بات چیت کرنی ریامسجدے باہر ملاکیا ، تو میر بجیر نہے ، یال اگر ومنو مانا رسب توبغيرومنوليجر رامناجي جائنسب-اور ومنوس بعضعنا بمجى ما تزييد ( ) الرامام بجيرتشري كمنا بمول علي ، تومقتريون كوجابيت كر فوراً بجير منزوع كردين ، تاكه امام كو بمي ياد البيائي، خاموش روكوامام كا انظار مري كرامام يشصة ووه بمي يرهي -

# موت اور بماری کابان

### عيادت كيمسأكل أذاب

مرین کو پر چینے ہے گئے جائے اوراس کا حال معلوم کہنے کو عیادت کہتا ہے۔ اور جس مرین کا میادت کرنا مستحب اور جس مرین کا کوئی عزیز اور دست وار مز ہوجواس کی دیچہ بھال کرسکے تولیسے مرین کی تیمارداری مسلمانوں پر فرض کفا یہ ہے ، بنی اکرم میلی الشد ملیہ وسلم عیادت کا بڑا اہتمام فرماتے مذمرف مسلمانوں کی عیادت فرائے بیک بکہ فیرمسلموں کی عیادت کے لئے ہمی تشریب نے جائے ، ایپ نے عیادت کی بڑی ایمیت اور قضلیت بیان فرمانی ہے اور مسلمانوں کی کواس کی بڑی ایمیت اور قضلیت بیان فرمانی ہے اور مسلمانوں کواس کی تاکید کرتے ہوئے اس کے کی اوراب مجی بتائے ہیں و کواس کی تاکید کرتے ہوئے اس کے کی اوراب مجی بتائے ہیں و کواس کی تاکید کرتے ہوئے اس کے کی اوراب مجی بتائے ہیں و کواس کی ایمیت ہوئے اس کی ایمیت و کے اس کی کی اوراب مجی بتائے ہیں و کوئی ہوئے ہوئے اس کی ایمیت و کے اس کی ایمیت و کوئی درائی کا بہت و کوئی درائی کی ایمیت و کوئی درائی کی ایمیت و کوئی درائی کا بہت و کوئی درائی کی ایمیت و کی درائی کی ایمیت و کوئی درائی کی ایمیت و کی درائی کی ایمیت و کوئی درائی کی ایمیت و کوئی درائی کی در

• تیامت کے روز خدا فرمائے گا،

« پروردگار اس ساری کائنات کے رب بملائی سے کی عیادت کیسے کرتا ؟

خدا کے گا:

سميرا فلان بنده بيماريرا توتوية اس ي عيادت منیں کی ، اگر تواس کی عیادت کو جاتا توجھے وہاں پاتا ہے • «بب کوئی بنده اینے مسلمان ممائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کے بیا کا ہے توایک بکانے والإ اسمان سے بھارتا ہے، تم بڑے مبارک ہو، جہالاجانا مبارك بدتم نے جنت میں اسے بنے ممکانا بنالیا ا (٢) مريين کے پاس بيٹوكر اس سيتسلي تشغي كى باتيں كى جائيں-مبروشكرى تلقين كى مإسئة اوراس كا وبهن اس كى ظرون متوم كيا ماسے کہ بیماری بمی ورامل نعراکی دیمست ہے، اس بینے کہ مومن کومعولی سے معولی بوشکیعت می چینی سب وه اس کی کوتا بیون کاکناره بنتی سے۔ نی اکرم صلی انشرطیر وسلم مربیش کے پاس تشریب ہے جاستے توں ایک

کیفک تیجدگاف۔ "جیمی مبیعت کیں ہے ؟" مچرتسلی ہے اور فرمائے ؟ لاکائس طہوع افتار اللّاء۔ "گجرائے کی بات نہیں خدائے چا او یہ بمیاری گنا ہوں سے پاک کرے کی سبسب ہے گی ہ صفرت ابوسے پرش کا بمیان ہے کہ بی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے

فرمایا :

\* مسامان كوبو بمي معيبت بوه يومجي بيماري بهو بمی پرنشانی ، جو بمی کرمن ، بویمی رنج ، بویمی اذبیت اور بوتمجى عم واندوه ببنياب عربهان كك كانامي جبتاب تو خدا اس مے سبب اسکے گناہ مما دیتا ہے ؟ اور حضرت ابوسيدون كا بيان سب كرنى أكرم منى المندعليه وسلم

دد جب تم کسی مربین کی عیادت کوماؤ تواسکی جهدیثال ے بارے یں اس کاغم خلط کرو اور تسلی تشنی کی باتیں کرؤ۔ اكرم تهارى ان باتوں سے قنا تو بیس می سکتی بیکن مرین منرور توسی مسوس کرے کا یہ

مربین کے پاس بیٹو کر اس کے بیٹے وعلے نے کرنا بھی سنون

معنرت عائش والمعرائ بيان سيدكرنى اكرم ملى الشرعلير وسلم كابرمعول مقاكرهم بي سيرجب بمي كوئي متنص بهار پرتاء تورسول اكرم معلى التد عليه وسلم اينا دابمنا بائد اس كي عبم بريميرت، اور وما فرملت و اَ ذَهِبِ البَّاسُ سَمَةُ النَّاسِ وَاشْعِبُ اَنْتُ الشَّافِي لا شِعَاءَ إِلَّا شِعَاءُ لِكَ شِعَاءُ لَا يُعَادُدُ ستنك المعتملة

> له بخاری استم-سکه جامع تزمنی داین ما جر-سله بخاری دهسلمر

دراسے انسانوں سے پروردگار! اس مربین کا ککھ دور کرنے اس کوشغا دسے۔ تو ہی شغا دسینے والاسیے ، شغا دبینا تو تیرا ہی کام سیسے ایسی کامل شغا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان نز دنسیے ہے۔

﴿ مربین سے لینے بھے وعاکراتی جا ہیں، اس کے کہ مرمن کی مالت میں اس کا دل تعدا کی طرحت زیادہ متوجہ ہوتاہے۔ یعدی<sup>ش</sup>

يس سيده

دوببتم کسی مربین کی عیادت کوماؤ تواس سے پنے ہے ۔ یکے بھی وعاکی ورخواست کرور مربین کی وعا ایسی ہے ہیں افرشتے خدائی مربی پاکر ہی وعاکرے نے ایسی اوران کی وعاقبول ہوتی ہے۔)
بیں اوران کی وعاقبول ہوتی ہے۔)

(۵) مربین کے پاس زیادہ بیٹھنا مناسب جہیں ، بال اگر کسی وقت محسوس ہوکہ مربین کی خوام ش ہے اوراس کوتشنی ہورہی ہے۔

توکونی مضالفتر نہیں۔ محصر میں عدالہ این عدام پیشر فرمانہ سر میں کہ

حضرت عبدالله ابن عباس فرماستے ہیں کہ: حمریض ہے باس زیادہ دیریک نہ بیٹمنا اورشورو شغب مذکرنا مستون سیمے ہے

() غیرمسنم کی عیادت کرتے وقت موقع پاکر مکمت کے ساتھ ایمان و اسلام کی طرون متوم کرتا چاہیئے۔ بیماری میں ول نرم ہوتے ہیں۔ اور حق کو قبول کرنے کا جذبہ بھی نسبتنا تریادہ بیدارہوتاہیں۔

> سله ابن ما در۔ سکه بخاری۔

صغرت انس کی تربی کر ایک میبودی اداکانی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کیا کڑنا تھا ، وہ بمیار چڑا تو بی اکرم صبی الندعلیہ وسسلم اس کی عیادت کوکئے۔آپ اس مے مربائے بیٹے، میراس

رد دين حق قبول كرلو " روكا اينے باب كامنہ منكے تكابو ويس موبود تما، باب نے

د ابوالقاسم کی باست نعان ہے " چنا بچہ لڑکا مسلمان بہوگیا۔ نبی اکرم مسلی الشدعلیہ وسلم یہ کہتے ہوئے۔ اس کے کمرسے تھے :

"الشركا شكرسب كراس نے اس لاک كوجہتم سے

قریب آلمرگ کے اس کام وازاب آب جب ایسی علامات ظاہر ہوئے تھیں جس سے ظاہر ہوکہ مربين کا ۲ خری وقت ہے تو اسکو دائنی کروٹ پر اس طرح راٹانا کہ اس كامنه قبلي كالمرهث كرنا اور مراومنيا كردينا بمى مستون سب اوراكرايسا كهينے میں مجی وحمیت ہو تو میٹر مربیش كوميس طرح مسكون سفے اس حالت

ا مریض کے پاس بیٹوکرسکون کے ساتھ کار طبیبہ لا اللہ اللہ الله برسعتے رہیں میکن مرنے والے سے پڑھنے کے لئے نرکہیں ایسا نہ ہوکہ مان کتی کے نازک وقت میں انکار کردے یا بدیواس میں کوقت

اور نامناسب بات زبان سے نكال بيٹے اور مربض جب ايك مرتبر كلم يروي و تومير خاموش بومانا جاسية بال اكر بمرمريس دنيا کی کوئی بات کرے تو میرتلقین کرنا چاہیئے تاکہ اس کا آخری کلمسہ، کلهٔ طیتبه بهو- مربین کو کلهٔ طیتبری تلقین کرنا مستحب ہے۔ بنی اکرم مىلى الله عليه وسلم كا إرشا دسيء "مرف والون كو كلمة لاإلله إلا الله كالقين كروي اور آمیے نے ارشاد فرمایا: حرجب سخف كا آخرى كلام «لا إله إلاّ الله" بوق بمنت مي جائے س مان منی کے وقت مربین کے یاس مسؤم کا کیا ہیں سوم کا کیا ہے سهين نے فرمایا ہ واتم است مرت والول پر سود تونسین کی تلاوت کیا کوی ا تنوی وقت یں مرے وائے کے پاس سالح اور خدا ترس لوگوں کا بیٹنا بھی بہتر ہے کہ خدا ان کی برکمت سے رحمت فراآ

مرض الموت میں مرمین کے پاس نوشیو وغیرہ سلگانامی تعب ہے۔ ہے۔

> سله مسلم-سکه ابوداؤد، سکه ابوداؤد، این ماحب-

سه فآوی عالمگری۔

(4) مبان شکنے بعد اس کی ایک پئی سے با ندھ دیا جا ۔۔

بندکر دیں ، اور اس کا منہ کیڑے کہ ایک پئی سے با ندھ دیا جائے۔

بنٹی باند صنے کا طریقہ بیر سیے کہ پئی ٹھوڈی کے یہ ہے۔ اوپر کیطون

اور میائے اور مرکے اوپر دونوں میروں میں گرہ سگا دی جائے۔

اور میت کے باتھ ہیر سیدھے کرفیے جائیں۔

اکٹر ہے جاتھ ہیر سیدھے کرفیے جائیں۔

اکٹر ہے تا ہے وقت یہ دُما بھی پڑھ لینی چاہیے:

اکٹر ہے کہ بیٹر علی ہا آمٹری کو سیے ان علیہ میا

اَللَهُمُ يُسِّرُ عَلَيْهِ اَمْرُةَ وَسَهِلُ عَلَيْهِمَا بَعْنَ لَا وَاسْعِنْ وَبِلِقَاءِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْراً مِنْنَاخُرَجَ عَنْهُ-

عزیزوں کے مرفی ہر رہے اور صدمہ تو فطری بات ہے ہو ہونا ہی جا ہوں ہات ہے، ہونا ہی جا ہونا ہی جا ہونا ہی جا ہے۔ اسی طرح انسوٹیک، پڑنا مجی قطری بات ہے، لیکن بین کرکرکے رونا ، یا منہ پیٹنا یا گریبان ہماؤنا مرگز میمے نہیں ، بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے سختی ہے ساتھ اس سے منع فرمایا

مرے مے بعد شکوہ شکایت کی با تیں زبان پر لاٹا یا اپنے آپ کو کوسنا اوراپنے حق میں بردُعائیں کرنا میرکزمیمے نہیں۔
اب کو کوسنا اوراپنے حق میں بردُعائیں کرنا میرکزمیمے نہیں۔
بی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :
«اپنے حق میں جمیشہ دُعا ہی کیا کرو اِس بنے کرتم بو

دعا کرتے ہوفرشتے اس پر آپی کہتے جاتے ہیں ہے (۹) مرسنے واسے کواپھے الغاظیں یاد کرنا جا ہیئے۔ اگر پھے برائیاں ہوں بھی توان سے مردنب نگر کرتے ہوسئے مردن نوبیوں پر بھاہ رکھنی جا ہےئے۔

بی اکرم میلی انتدعنیہ وسلم کا ادشاد ہے: «اچنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو۔اوران کی مراتیوں سے زبان کو بند رکھا کرویہ

غسل متبت سمے اسکام

ا موت مے بعد میت کے غسل اور تجہیزولکفین میں تا خیر سنہ کرنی جاہدے۔ نبی اکرم مسلی استدعلیہ وسلم کی بدا میت ہے کہ بجہیزولکفین میں مہاری جاری کی میاب کے دیم کی است ویر کا کھر والوں کے درمیان رسینے ہے۔ کہ میاب میں کہ کسی مسلمان کی میت دیر کا کھر والوں کے درمیان رسینے۔

(ب) میست کوغسل دینا فرض کفایہ ہے، آگر کوئی میست لاوار شہر داری اجتماعی طور سے مسلمانوں پر ہے، آگر کوئی میست لاوار ہے، آگر خسل کی ذمہ داری اجتماعی طور سے مسلمانوں پر ہے، آگر خسل دیسے بغیر کوئی میست دفن کر دی جائے تو وہ سار سے ہی مسلمان گنہگار ہوں ہے جن کو اس کا علم تھا اور انہوں سے ختنت مسلمان گنہگار ہوں ہے جن کو اس کا علم تھا اور انہوں سے ختنت

اگرمیست عشل دستے بغیر قبریں اگار دی می رسیک ایماس برمٹی نہیں ڈائی سیے۔ تو اس کو ٹکال کرعسل دینا منروری ہے۔ ہاں

> ک مسلم۔ که ابودادُد۔ که ابوداوُد۔

أكرمني وال دى كئ بهو تو ميمرية بحالنا سي بيئ-(م) اگرمیت کا کوئی عنبوخشک رہ ماسمے اور کنن دسینے کے بعد یاد آسئے توکنن کھول کر دمو دینا جاسیتے ہاں اگرکوئی معولی سا معته خشک ره مبلئ مثلاً كوئی انظی خشک ره تنی یا اس كے بقدر كوئی اورحصته خشک روگیا تواس مهوریت بین کنن آناریسنے اور دموسنے کی مترورت نہیں ہے۔ ر رساسید. ه میست کو ایک بارغسل دینا فرض سیسے اور تین بارغسل دینا (4) میت کو وی مفعل سے سکتا ہے، جس کے لیے میت كا ديجنا مائز بو، بينا مردعورت كو ادرعورت مردكونسل نبي في مسكتے۔البتہ بیوی ایپنے شوہرکوعشل ہے مکتی ہے ، اس بیے کرمیٹ کے وقت تک وہ مرتے والے سوہر کے شکاح یں سمجی الے گی۔ لميكن متوہرے بيئے اپی عورست كوعشل دینا ما تزنیس إس بينے كم مورت كرت عراج الحاجات عم الوكيالية

ربت عرصه المال مربود الربال من المربود وولول عسل وس

سے ہیں۔
(۱) اگرمیت کا کوئی عزیز ہوتو بہتریں ہے کہ وہ نود خسلے
دے، اور اگر وہ غسل دینے کا طریقہ نہ حیاتا ہو تو بھر کوئی بھی صالح
اور پر بہنز گار او دی غسل دے ممکماہے۔
اور پر بہنز گار او دی غسل دے ممکماہے۔
(۹) کوئی بچہ پہیا تھوتے ہی مرجائے تو اس کی میت کوغسل دینا فرض ہو بہت کوغسل

له ابل مدميث ك نزويك متوم كيد اين بيوى كوفسل دينا جا ترسب

ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی خسل ویا جائے۔ غسل میںت کا مستون طرنق ر

ميت كوستخة بريناكر إس كريس الأرسية مايس اورايك كرا ناف ي ما يرزانونك دال ديا ماست، تاكه شرم كاه برنگاه به يرساء مجريا تغول بركيما وغيره ليبث كرميست كواستنجا كرايا باسيء محرومنود اوروه اس طرح كريها يجره وحلايا مائ يم كمنيول سميت دوتوں باتمہ، تمیمسے اور تمیر دوتوں پاؤس، منہ اور ناکسٹیں پائی نہ ڈالا سائے، یہ جائنسب کر روئی ترکرے دا نتوں مسور موں پر اور تاک یں مجیروی ماسئے بان اگرموت مالست جنابت یا مالست حین وننا<sup>س</sup> یں ہوتی ہو تو میمرایسا کرنا صروری سیمیرناک مبنداور کانوں میں معنی وغيره بجردى جلست تاكه بإنى اندرنه بمنعيء بجرسر وحويا جلسته بيين ككل يا صابن وفيرو بؤميا بين استقال كري رمير ميست كو بايش كروسك را کر بیری کے بیتے پڑا ہوا یاتی نیم کرم حالت میں تین مرتبر مرسے پاؤں کہ اتنا ڈالیں کہ بائیں کروٹ تکس چنچ میاستے، میرواہتی كروس بثاكراسى طرح تين مرتبريا في والاماسية، بعرميت كواسيقيم كامهالادسي كرولا بثمايا حاسته اورا بعنه الهسته اس كم مشكم کو مَالَ مِلْسِتُ اگر کچه غالما فلیت وغیرہ شکلے تومیا ہندکردی ماسے، مكرومنو اورحسل دوباره مذكرايا مباست بيريائين كوس فاكز كافور يرًا بوا ياني تين بار بها ديا جائے اور بدن بمي كرے سے يونخ ديا

# كفن سے مسأكل

ا مبت كوفسل ديف كي بعد كرير كاسم إلى كاجم ين

کرفتگ کردیں اوراس کے بعداس کو گفن پہنا دیں۔

﴿ میت کو گفن دینا فرمِن گفامیسے۔
﴿ کفن کے مصارف کی وجہ واری ان لوگوں پرسپے ہو زندگی میں میت کے کمیں رہے ہوں البتہ جس میت کا کوئی گفیل مرز ہا ہوں اور خود میت نے میں کچے مال مزجہ وڑا ہوں تو اس کا گفن تمام مسلمانوں پر بجیشیت مجموعی فرمن ہے ، بھاہے کوئی ایک شخص مصارف کھے پر بجیشیت مجموعی فرمن ہے ، بھاہے کوئی ایک شخص مصارف کھے

در داری بے بے یا باہم پیندوس کے کفن مہیا کریں۔ ومر داری بے بے یا باہم پیندوس کے کفن مہیا کریں۔ اس بالغ اور نابالغ اور اسی طرح محرم اور حلال سب کا کفن کیسا

روہ استعمال کے مائیں جن کا پہنا میں کو رہنی یا دیجی ہے۔
میت کے بیئے وہی کی جا استعمال کے مائیں جن کا پہنا میت کے بیٹے وہی کی بہنا میت کے بیئے وہی کی بہنا میں کو رہنی یا دیجی کی بڑے کا کھن اور اور اس طرح زعفرانی رجک کا کھن نہ دیا جا ہے۔
اور اس طرح زعفرانی رجک کا کھن بنا نا مکر وہ ہے، اور زیادہ کھیلیا اور معولی کی ہے کا کھن جی نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ لائدگی میں میت جس اور معولی کی ہے کا کھن جی نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ لائدگی میں میت جس میں میں اور معولی کی بیٹ ایک میں میت جس میں میں کئی بیٹ اور ایس معیار کا کھن ہونا چاہئے۔
میں ارکھ کی سفید کر اور بائی اور این ایم بیت ہے۔ بیا ہے۔

ہو۔ بعض توک و دیمگی میں استے تھن کا انتظام کریں ہے ہیں۔ اس میں کوئی تباعث بہیں البیترزندگی میں اپنی قبر کھندواکر تیار رکھنا مکروہ میں کوئی تباعث بہیں البیترزندگی میں اپنی قبر کھندواکر تیار رکھنا مکروہ

> عرد کنن میں عمن کیڑے مستون ہیں : اکفنی ۲-انار مو-میادر-

کفنی یا گرفتہ کے سے ہے کہ پاؤل تک ہونا چاہیئے۔ ازار سے سے کر پاؤل تک ہونا چاہیئے۔ ازار سے سے کر پاؤل تک ہو ایک ہوتا چاہیں ہو تا کہ مراور باؤل دونوں طرفت سے باندمی ماسکے، واضح رہے کہ کمنی یا کہ مراور باؤل دونوں طرفت سے باندمی ماسکے، واضح رہے کہ کمنی یا کی درپونا چاہیئے۔

ا مورت ك كفن مي يايي كيرسامسنون بين :

ارکفنی یا گرنته ۲- ازار ۲- سربند ۲- سینه بنده مهاور

کفنی محلے سے دکر پاؤل کی بوتا چاہیئے اور اس یں کھے یا

استین نه ہو۔ آواز سرسے نے کہ پاؤل کک بوتا چاہیئے اور چادراس

سے ایک یا تو لمبی ہونی چاہیئے۔ سربند تین یا تھ لمبا ہونا چاہیئے ہوسر

سے ارسا کر چہرے پر ڈال دیا جائے، یا ندھا یا پیٹا نہ جائے ہینہ بینہ بینہ سے ارسا کر رانوں تک لمبا ہوا ور اتنا چوڑا کہ بندھ سکے۔

بند، سینے سے نے کہ رانوں تک لمبا ہوا ور اتنا چوڑا کہ بندھ سکے۔

ازار اور چاور، اور حورت کے یائے ہیں کیڑے ازار، چاور اور سربند

ازار اور چاور، اور مورت کے یائے ہیں کیڑے ازار، چاور اور سربند

ازار اور جا در، اور مورت کے یائے ہیں کیڑے ازار، چاور اور سربند

اور بدن کا جوحمد کملاره جاست اس کو گھاس مجوس سے پھٹیا ویا ماستے۔

(۱) کوئی بچرمرا بڑوا پیدا برویا جمل ساقط بروجائے، تواس کو کسی صاحت تفریسے کپڑسے میں لیبیٹ کر دفن کر دینا چاہئے۔ اس کو اوپر کی تنصیل سے مطابق مسئون کنن دینا منروری نہیں۔ کفن پہنانے کا طریقیر

مرد کو گفن بہنائے کا طریقہ بیہے کہ ہیں گفت کا جاری تخت وغیرہ بربجیا دی جائے، جا دیہے اوبیرازار بچیا دیا جائے، اور میت کو گفتی بہنا کر ازار بیراٹا دیا جائے، اور ازار کو اس طرح بیٹیں

کہ اس کی واہتی میانب کا بہرا یا ٹیس میا نسیسے اوپر رسیسے ، بیتی يهد بائي جانب سے پيٹيں، ميمردائن مانب سے اورميرائ طریقے کے مطابق یا در کو بھی لیبیٹ دیں۔ عورت كوكفن بهنائے كاطريقه بير بيے كركفن كى ما دركسي تخت وغیرہ پر بھا دیں ، اور اس کے اوپر ازار ، میرعورت کو کفنی بہناکراس کے بالوں کے دوستے کرویئے مائیں ، اور دائیں بائیں کننی کے اور سے منے ہر ڈال دسیتے مائیں ، ہم مربند یا دویڈ مرسے آڑھاکہ منه برخال دیں اند یا ندهیں اور نربیٹیں اس کے بعدمیت کوازار برینا کرسیلے ازارا دیں ہے قاعدے ہے مطابق اس طرح بیٹیں کہ وابنى مانب كاكناره اويررسي بيمراسي طرسيق سكے مطابق سيندبند كولپيٹ دين اور بيمريا درليپ ئي كركسي وحي سيس مراور ياؤل كامون کنن کو باندروری، اور کمرے یاس بھی یا تدھ دیں کر ہوا۔ سے داستے پیں کمک نزماہئے۔

## تماز جنازه كابيان

نماز جنازه میت کے لئے خدائے رحمٰی ورحم سے دعاہے اور
کوئی جی دُعا جب مسلمان جع ہوکر کرتے ہیں تواس اجتماعیت کے
برکرت سے وعا میں رحمتِ اللی کو متوج کرنے اور مشرف قبولیت
پانے کی زبروست تا شراور خاصیت پیا ہوجاتی ہے ،اس یے
بعنازے کی نماز میں بعتنے زیادہ لوگ شرکی ہوسکیں ہمترہے ، لیکن محف
اس غرض سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مشرکی ہوسکیں نمازمی افیر
اس غرض سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مشرکی ہوسکیں نمازمی افیر

فمازجنا زہ کا حکم نمازجنا زہ فرض کنا ہے ہے اس کی فرضیت کتاب دسنت سے ثابت ہے، اوراس کا انکار کہ نے والا کا فرسے۔

نماز جنازه کے فرائفن

نماز بنازہ بی دوقرض ہیں:

ا۔ جارم رتبہ اللہ اکر کہنا، ہر بجیر ایک رکعت کے قائم مقا کہ اور نماز بنازہ بیں رکوع و مقبرہ کی مناکہ کے ایم مقا کہ اور نماز بنازہ بیں ۔

اور نماز بنازہ بیں رکوع و مجود وقیرہ کی منیں ہیں۔

اور نماز بنازہ بی عذر کے بغیر ببید کر نماز بنازہ پڑھنا جائز نہیں اسی طرح سوادی کی حالت ہیں بھی کہی عذر کے بغیر نماز بنازہ جسائز

مبين -

نمازینازه کی سنتیں ہیں: نمازینازه میں تین سنتیں ہیں: ۱- نداک حدوثناکرنا۔ ۲- نبی کرم ملی انٹرعلیہ وسلم پر ورود بھیجنا۔ ۳- میشت کے لیئے دُعاکرنا۔ ممازینازہ کا طریقہ

سله اگرلوگ بهت زیاده بول تو پیمرزیاده صغیب نالی جائیس مگرصغول کی تنداد آ الماق رسیسے اور اگرا فراد امام سرمے عظاوہ بچہ بہول تنب بجی مستخب برسیے کہ تمن صغیب بنائی جائیں۔ پہلی صعنب میں ٹین افراد ، دوسری میں دو اور تیسری ہیں ایک دردالحثار ، علم الفقہ ، جلوم)۔

منن ابی داوری بی ارم ملی است ملی وسلم سے منقول ہے۔
درجس میت میتین منیں نماز جنازہ پڑولیں وہ بخش دیا جا آہے ہے۔
سامہ اسے اللہ تو پاک و برتر ہے ابنی مدو ثناء کے ساتھ ، اور بیرا نام خرد پر کھیست والا ہے ، اور بیرا نام خرد پر کھیست والا ہے ، اور بیرا نام خرد پر کھیست والا ہے ، اور بیری درجی اور بیرائی مورد انی میست جند سے اور بیری (یاتی جانی صفح ناہ میر)

شنار پڑھنے کے بعد پیرٹیجیر کہیں میکن یا تھ مندا ٹھائیں۔ پھر درود نشریب پڑھیں ، اور بہتر رہے کہ وہی درود بڑھیں ہو نماز میں پڑھا جا آ ہے لیے

معرایک بازنجر کبین لیکن فاتھ با ندھے رہیں اور اس بارمیت

کے بیلے مستون دعا پڑمیں۔

اور میربویتی بارنجیرکهین اس باریمی با تنوند اُمثانین ، اور بجیر که کر دونون طرفت سلام میبردین (امام بلندا فازسسے بجیری سیکے اور مقدی آبسته آوازسے)-

بالغ ميتت كي دُعا

اللَّهُمَّ اغْفِهُ لِعَيِّنَا وَمُيِّدِنَا وَشَاهِ مِانَاوَغَائِبُا وصَغِيْرِنَا وَكِبِيرِنَا وَكِبِيرِنَا وَكُبِرِنَا وَانْتُنَا اللَّهُمَّ مَسَنَ آخِيَيْنَ مَنَّا فَاحْدِم عَلَى الْإِسْلَام وَمَنْ تَوَقَيْتُ مَا مِثَنَافَتُوفَ مَا عَلَى الْإِيْدَانِ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتُ مَا الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتُ مَ

وداسے اللہ ایمادسے زندس ایمادسے مردوں ہے ہمادسے مردوں ہے ہمادسے ان لوگوں کو جو مامزیں اوران کو جو فائرس ہیں ہے ہمادسے جوڈوں کو بر ہمادسے مردوں کو بر ہمادسے جوڈوں کو بر ہمادسے مردوں کو بر ہمادی عورتوں کو تو بخش دسے بر اسے اللہ ایم میں سسے میں کو تو زندہ دکھ اور جس کو تو موت دسے تو اس کو ایسال سے ماتھ ہوت دسے تھ

(بقیدمایز به فرا۵) کا تعربین بری عظمت الی سیما ورتیرست بواکوئی معرفی معرفی برید اقع درودنتر نعبت منفی پر دیجه شر اقع درودنتر نعبت منفی پر دیجه شد

نابالغ ميست كى دُعا

اگر نابائغ در کے کی میست بہوتو یہ دُھا پڑی جائے۔ اَللّٰهُ مُّمَّ اَجْعَلُهُ لَنَا فَرَطَّا قَاجْعَلُهُ لَنَا اَجْراً قَدْ خَدًّا قَاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا قَهُ شَعَّا۔ وَدُخَرًا قَاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا قَهُ شَعَّا۔ اور اگر نابائغ لؤی بوتو یہ دُھا پڑی جائے:

اَللَّهُمَّ اجْعَلَهُ النَّا قَرَمُا وَاجْعَلَهَ النَّا آجُراً وَذُخُراً وَّاجْعَلَهُ النَّاشَافِعَةَ وَمُشَفَّعَةً ـ

"اسے اللہ! اس بہتے یا بہتی کو ہماری مخات آسائش کے مدیم کو کے سیئے آسے ماری خواتی کے مدیم کو کے سیئے آسے ماری کو ہماری مجدائی کے مدیم کو ہماری ایسے ہمارے بیٹے با حدث اجرف وخیرہ بنا اوراس کو ہماری ایسے شغا حت کہنے والا بنا ہو تبول کر لی جائے ہے۔
شغا حت کہنے والا بنا ہو تبول کر لی جائے ہے۔
حب شخص کو نماز جنازہ کی یہ وُعائیں یا و نہ ہموں وہ مسرف یہ کہنے

ے: اَ اللّٰهُ مَّ اَعْفِرُ اِللّٰهُ وَمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِللّٰهُ مَّالِثُ اِللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اوراگریہ بمی یادنہ ہو تومِرت جارتجیری کہرسائے تنبیمی نماز ہوما سے گئے۔

یه بری محروی اور عبرت کی بات ہے کرمسلمان اینے عزیزوں اور رشہ داروں کی نماز جنازہ میں بھی شرکیتے ہوسکیں اور اجتماعی طور براس دُعاستے معفرت کی سعا دست سے بھی محروم رہیں بہمی ناپاکی کا عدر کریں اور کبی نماز جنازہ نہ جائے گا، دوسروں کے سامنے جنازہ مذکر کی اور کبی نماز جنازہ پڑھنے کی خاموش درخواست کریں اور کھ کر ان سے تو نماز جنازہ پڑھنے کی خاموش درخواست کریں اور

اله اسدانسدا توساری معفرت مومن مردون اور ساری مومن عور تول کی مغفرت فراد-

#### اور خود دور کمرے تماشا دیکھتے رہیں۔

### بخاريب كم متفرق مسأكل

ا نماز بهنازه ین بعاعت شرط نهیں ہے اگر ایک شخص بمی نماز بهنازه پر موسے تو فرض ادا ہوجائے گا۔ نواہ وہ مرد ہو یا عورت اور بالغ ہویا نا بالغ به مین بهنان سے کی نماز میں اہتمام کے سیانتے مشرکیب ہونا بالغ به اس سے کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں مشرکیب ہونا جا ہے ہے اس سے کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں مشرکت کو مسلمان میست کا حق قرار دیا ہے ہے گ

ا نماز بہنازہ ان مساجد میں پڑھنا مکروہ ہے ہوئے وقت ہے نمازوں ہے ہیں بڑھنا مکروہ ان مساجد میں بھی مکروہ نمازوں ہے ہیئے بنائی گئی ہیں اور اسی طرح ان مساجد میں بھی مکروہ ہے ہے بھائی گئی ہیں ہاں جو میں ہے مقصد سے بنائی گئی ہیں ہاں جو میں خاص طور ہر نساز جنازہ ہی ہے ہے ہے بنائی گئی ہوں ان ہیں نساز جنازہ می ہے ہے بنائی گئی ہوں ان ہیں نساز جنازہ مکروہ نہیں۔

﴿ اگرایک بی وقت می کی جنازے جج ہوجائیں تو بہتر ہیں کہ ہرایک بین افراک الگ پڑھائی جائے، اور یہ بمی جائزیے کہ ہرایک بنازوں کی ایک دی نماز پڑھ کی جائزیے کہ سب بنازوں کی ایک ہی لائن ہیں اس طرح رکھے جائیں کرسب کے سب جنازوں کی جائب ہوں اور پیرجنوب کی جائب ، اور امام اپنے سرحمال کی جائب ہوں اور پیرجنوب کی جائب ، اور امام اپنے سے قریب وائے جنازے سے قریب وائے جنازے سے قریب وائے جنازے کے متابے ہیں کو ابوجائے توسب جنازوں کا سینر مقابلے ہیں در ایک ایک ایسے گا۔

که علم الفقر مجواله در مختار ، دادا لمختار وغیره ر که مسلمه اس بنازے کی نماز ان تمام پیزوں سے فاسد ہوجائے گ جن چیزوں سے دوسری نمازیں فاسد ہوجاتی ہیں، البتہ جنانے کی نماز قبقیہ مارکر ہنسنے سے فاسد نہ ہوگی اور اگر مردے برابریاسانے کوئی خاتون کمڑی ہوجائے تو اس سے بھی فاسد نہ ہوگی۔

اگر کوئی طمنس مدیث اصغریا مدیث اکبر کی مالست پی ہو اور پرخوفت برو کہ وضویا عشل کرنے پی نماز جنازہ نزمل سکے گی تو ایسی صورت بیں تنجم کرسے جنازہ بیں نشر کیب ہومیانا ماکڑ سے اسیلئے

كرنمازينازه كى قضائبين \_\_\_\_

بنازے کی نماز پڑھائے کا سب سے زیادہ مستی اسلامی مکومت کا مربراہ ہے وہ بہ ہوتو بھراس کا مقرد کیا بھوا شہر کا حکمران سے، یہ نوگ نہ ہوں تو بھر شہر کا قاضی نماز پڑھائے اور اس کی عدم موجودگی بیں اس کا نائب پڑھائے یہ اور جہاں یہ سب ذمہ دار موجود نہ ہوں تو بھر فرا کمام پڑھائے یہ ایکن اسی صورت میں کہ جب نہ ہوں تو بھر فرا کی امام پڑھائے ، لیکن اسی صورت میں کہ جب میں سب خربی عزیزوں میں کوئی شخص علم اور تقوی کے لیا فاسے اس امام سے افضل نہ ہمو ور نہ قریبی عزیز اور وئی ہی جنازہ پڑھائے اس امام سے افضل نہ ہمو ور نہ قریبی عزیز اور وئی ہی جنازہ پڑھائے

كا زياده مستحق بيد اور ميرحب كومجي ولي امازت ديدوه نازجنازه س ساہے۔ نماز بہنازہ سے فارمغ ہونے کے بعد فوراً جنازہ قبرسان میت اگر میوئے سے کی ہوتواس کو پائتوں میرا مثاکر قبرئک مے مائیں ، تعوری دیر ایک شخص اٹھائے بیمرد دراای طرح باری باری بد<u>نتے ہوئے ہے</u> جائیں۔ (1) میشت اگر برے اوی کی ہوتو اس کو جاریائی وفیرہ برے ما ئیں۔ بیاریانی کے میاروں بایوں کو بیار آدمی یا تقوں سے اُٹھا کر است كندمول بردك كرسن عليل-ال کمی مفرورت اور معذوری کے بغیر جنازے کو مواری سے ہے جانا مکرو و ہے اور کوئی عذر ہوتوکسی کراہست کے بغیرجا تزہیے۔ ال جنازے کو ذراتیز قدموں سے بے جانامسلون ہے لیکن اس قدر تیزیمی نہیں کہ میبت ملنے سکھے۔ ا بنازے کے بھے بھے جانا مستحب ہے اگرچہ آگرچہ آگرے جانا معی مانزسیے، لیکن سارے ہوگ آ کے ہوجائیں تومکروہ ہے۔ (T) بنازے کے ساتھ جا بنوا مے جنازہ آثار نے سے مہلے نہ بیتیں جنازہ آبار<u>نے سے میلے</u> میں عدری کے بغیر بیٹنا مکروہ سے۔ (۱۵) جنازے کے ساتھ پیدل جانامستحب ہے اور اگر کونے سواری پر بوتو اس کو جنانہ ہے تھے چینا چا ہئے۔ (١٤) بنازے مراته بعلنے وائے بنداواز سے کوئی ذکر اور وُها مذكرين اس ينق كم بلند الواز مسے جنازے كے ساتھ وُعااور فكر وغيره مكوده نسبے۔

ا بنادے کے ساتہ خواتین کا جانا محروہ تحری ہے۔

بنازہ انمانا اور کندھا دینے کا طریقیہ

بنازہ انمانا اور کندھا دینے کا مستحب طریقہ بیہ ہے کہ بہتے بہناز

کا اگلا پایا اپنے واسنے کندھے پر اُٹھا کہ کم از کم دس قدم بہلے بچر پہلا پایا پنے واسنے کندھے پر اُٹھا کہ اسی طرح کم از کم دس قدم بہلے کے بہلا پایا پنے واسنے کندھے پر اُٹھا کہ کم از کم دس قدم بوجائی لیے بہلے بچر پچپلا پایا ہے بائیں کندھے پر اُٹھا کہ کم از کم دس قدم بوجائی لیے اسی طرح بنازہ نے کر بہلنے کی مقداد کم از کم عالیس قدم بوجائی لیے اسی طرح بنازہ نے کر بہلنے کی مقداد کم از کم عالیس قدم بوجائی لیے وقتی کے حسائل وقتی کے حسائل

ا میست کو وفن کرتا فربش کنا برسید، حب طرح عسل دینا اور نما زجنازه پارچنا فرمش کفایه سیسے۔

() قری لمبائی میت کے قدے مطابات ہونی جا ہیئے اور کرائی میت کے قدیسے آدمی ہونی جا ہیئے اور کرائی میت کے قدیسے آدمی ہونی جا ہیئے۔ سیدھی قبر کے مقابلے میں بغلی قبر زیادہ بہتر ہیں، مال اگر زمین ایسی نرم ہوکہ قبر بیٹھ جانے کا اندلیٹہ ہوتو بھر بغلی قبر مذکھوئی حاسئے۔

۵ میت کو قبری رکھنے کے بعد داستے پہلو برقبلہ أراح كم

اه حدیث بی ہے کہ بوتنعس جنازے کا تھا کہ جالیں قدم ہے۔ اسکے جالیں کیرہ گناہ معامن ہوما نے ہیں۔

دینا مستون ہے۔ ﴿ عورت کی میت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کرنامتحب ہے اور اگر میت کا بدن کمل جائے کا اندیشہ ہوتو بھر بردہ کرنا واجب ن قریس مٹی ڈالنے کا ابتدار مربانے کی طرف سے کرنا عب ہے۔ ہر اومی ایسے دونوں ہا تھوں میں می بمرکر قبر میں ڈالے۔ بهلی بارمنی والے توسیمے، مِنْهَا حَلَقَنْ کُمْ۔ دوسری بارمی واسے تو سمے، وقیقا نعینا کمے۔ تيسرى بارمتى واست توسك، وَمِنْهَا نَحْدِرجُكُمْ ثَامَاةُ الْحَمَّى من کر دینے کے بعد مقوری دیر یک قبر بر مقہرے رہنا اور میت ہے لیئے د مائے مغفرت کرنا یا قرآن پاک کی تلاوت حمرك تواب مينجانا مستحب بيد و ترریمی داننا، اس کے بعد قبر رہ یاتی میراکنامستسب قربرگونی بری شاخ نگا دینا مستحب سے، حدیث بین ہے کر نبی اکرم مسلی انٹر علیہ وسلم سنے ایک میری ٹمنی کے دوسے سے اور دونوں قروں پر رکھ دسیتے، اور فرمایا ہیے یک پیٹھنیاں نشک تد ہودے گئے ، میت کے عدا سی سی تخفیعت رہے گی کیے (۱) ایک قبریں ایک ہی میٹت دفن کرنا جائیں کی منورت کے وقت ایک سے زیادہ مجی دفن کی جاسکتی ہیں۔ (۱) قبر برزمینت اور آلام کے لیئے عمارت، گنبداور قبتہ

وغيره بنانا حرام ہے۔ الركوني ستفس جهاز كمشق مين ياني كاستفر كريت بوي أوت بوجائے، اور وہاں سے خشکی کا فاصلہ اتنا زیادہ ہو کہ میت کو رو کے رہمنے میں تعش کے ٹراب ہوجائے کا اندیشہ ہو تو بیم بیت كوعشل اوركنن دسي كر اور نماز جنازه پڑه كرور يا ياسمند كے توابے كروينا جاسيئے۔ إن اگرخشكى قريب ہوتو مجرميت كو دو كے دكھيں اور زمین ہی میں وقن کریں۔ ميتت كي محروالوں كومبروشكركى تلتين كرسنے، تسلى اورتشنى کے کلمات کہنے، ہمدروی اور فمکساری کا اظہار کرے ان کافم غلط كمسنه اورميت كسئ يمل دعائے مغفرت كرنے كوتعزيت كمتے

میت کے کھرات کے بیرون کو میروشکر کی تلتین کونے، کسلی اورسٹی

کے کھرات کہنے، بیرون اور فیکساری کا اظہار کرے ان کافی فلط

بیں ۔ نبی اکرم میں اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام فرملہ خاور
مسلما نوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ مفرت جداللہ بن مسعود خاکم مسلما نوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ مفرت جداللہ بن مسعود خاکم مسلما نوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ مفرت جداللہ و مرابا ،

بیان ہے کہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ،

مسلما نو میں ابی اجرب بیسیا کہ خود معیب زدہ کیلئے ہے ہے ایک ویسا ہی اجرب بیسیا کہ خود معیب زدہ کیلئے ہے ہے اور صفرت معاذ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں ، کر ان کے لڑکے اور کا انتقال ہوا تو نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعزیت نام کا انتقال ہوا تو نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعزیت نام کھرا کر جھرا بھا۔

ربیبا تما۔ بنگ کریم کا تعزیت نام پیشیم اللہ الدَّحلنِ الدَّحِیةِ محدر سول الترصلی التر علیہ وسلم کی طرف سے معاذبی جل کے

سله جامع ترمدی-

نام۔ سسکلام علیقلت معتماں " بين چيهلے تيمارسے سامنے خدای محدو ثنا کرتا ہوں ، جس کے سواکوئی معبور نہیں ، مجرد عاکرتا ہوں کہ خلاتم کو اس مدسے پر عظیم اجرسے نوازے اور تہیں مبر برداشت کی قوست سختے، اور میں اور تمهیں شکری توقیق دسے واقعہ بیسے کہ ہماری جانیں ہماسے مال اور ہمارسے اہل وعیال ، خداسے مبارک عطبے ہیں ،اور ہمانے پاس اس کی سپرد کرده اما نتن بین، خدات خرب تک جایا، تمبین ان تعمیوں سسے عیش ومسرست کے ساتھ ستغیین ہوسنے کا موقع بخشا اور جب است حایا ان اما نوں کو واپس سے بیا اوراس سكے مسلے پیں علیم اجر سختے گا۔ بینی اپنی خصومی عنایبت ، رحمست اور بدا بیت سے کم کو توانسے گا اور تم نے رشائے اللی اوراجرائو سے بیلئے میرکیا۔ پس مبرکرد۔ابیا نہ ہوکہ بہارا واویلا ہماہے ابرو تواسب کو غارست کرھے اور پھرتم پھیتاؤ، اور پینی رکھوکہ آہ وزاری سے کوئی مرا بھوا واپس مہیں آیا اور منراس سے عم واندوہ دورہوتا سید، اور بو مکم نازل ہوتاسید وہ ہوکر رہتاسید، بلکہ بوچکاسید

# ايصال تواب

ايصال تواب محمعني من تواب مبنجانا و اوراصطلاح مرايسال تواب سے مراد بیر ہے کہ آدمی استے یک اعمال اور مبادات کا اجروتواب ابنے کہی عزیز اور مسن میت کو پہنچانے کی نیت

تهام نغل عباوات بإسب وه مالی بون، جیسے صدقہ وخیرات اور قربانی ، یا بدنی بول میسے نماز دوزہ ، ان کا تواب میت کو بهنيانا جا تزبيد، اورابين محسن اعظم معنرت محدسلى التدعليه وسلم ى روب مغدس كوابيسال ثواب ستحب ہے۔ آپ كے بے پایاں احسانات اورغيرمعمولى شغقت وعنايت كايدلدادا كرناتومكن بمنبئ بنده مومن اس کو اپنی سیادت سمے کر اپنی عیادات کا اجو تواب بى نى اكرم مىلى الله عليه وسلم كى روح مقدس كو پېنچا د\_\_، اور واقعي ووسخص توبرا بم برنعيب مع حس كو زندكى مين ايك بارجى يرسعاد

ايسال ثواب كا فريق برسي كم أدمى اين حب حبادات كاثواب كسى متت كو ببنيانا بإسب اس سے فارع بوكر خلاسے دماكے كر « پروردگار میری اس عبادت کا اجرو تواب فسال

له امام ما كم حب تزديك مرون مال عبادات كا اجرو تواب ميت كويمنيا ا بدني مبادات كاثواب منين مينيا

میت کی روح کومیخادے۔ خدا کے بے پایال نفشل سے توقع ہے کہ وہ میت کو اس کا ثواب مینجائے گا ؟

### ابعيال ثواب كيمسائل

آ ایسال ثواب کے بے یہ مشرط نہیں ہے کہ آدی جادت کرتے وقت ہی دوسرے کو ثواب پہنچاہے کی نیست لازمُاکرے بلکہ بعدمیں جب بمی آدی جاسے اپنی عبا دست کا ثواب دوسرے

كويبنجا تكتابيهـ

ا بوشفس اپنی کسی عبادت کا اجرو تواب کسی میتت کو بهنها است کو بهنها است کو بهنها است کو بهنها است کرنے والے بهنها است بهنها بالد است بهنها بال فعنل سے اس کو بھی اپنی عبادت کا پورا اجر عطا فرما تا ہے، خدا کے اس بهن میاب نعنیل وکرم کا تقاضل ہے کہ بندہ مومن جب بھی کوئی نغل جدا دت کرے اس کا اجرو تواب میا لیمن کی رُوری کو بھی پہنچا ہے۔ عبادت کرے اس کا اجرو تواب میا لیمن کی رُوری کو بھی پہنچا ہے۔ اس کا اجرو تواب میا لیک علی کا تواب کئی مردولے کو بہنچا ہے۔ تو وہ اجران میں تعشیم جبیں ہوتا بلکہ خدا است نفسل وکرم بہنچا ہے۔ تو وہ اجران میں تعشیم جبیں ہوتا بلکہ خدا است نفسل وکرم سے سب کو پورا پورا اجر عطا فرما تا ہے۔

(س) ایمیال ثواب کے ان مسائل سادہ کے علاوہ اپنی طرف سے کے مثر لیں بڑھانا ، کے دنوں کو محضوص کرے مثری ایمکام کی طرح ان کی پابندی کرنا ہم اور ان کی بنیا و ہرمسلمانوں بیں گروہ بندی کھے۔ منا معیوب ہے۔ جواتیا ج مق کا جذبہ دیکھتے والے مومنوں کے

ين بركز زيا نيس-

### مآخند

ا-احکام کی حکمت وضیلت کے مباحث میں ان کتابوں سے استفاده كيا كياب، ٧\_تغييرالخازل -س تغييرالبيضاوي-م \_ ترجمان القرآن ازمولانا ابواسكلام آواد مرحوم -٥- تعنيم القرآن ازمولانا سيدابوالاعلى مودودي -٤- ترجه وتغسيرازمولانا شبيراحد عثماني مرحوم-۷-میمان سستند-و-رياض المقالمين. ار الادب المغرد اا حصن حصین -المشكوة -الماحاء علوم الدين-المشف المجوب.

۱۱ اورمسائل واحکام کسی اجتہادی کاوش اور محاکے کے بغیر ۱- اورمسائل واحکام کسی اجتہادی کاوش اور محاکے ہے بغیر ساوہ اندازمیں ذبل کی کتابوں سے نقل سیمئے گئے ہیں اورمرون وہی متعقد علیہ مسائل متحقیہ کئے سیمئے ہیں جن کی عام طور پرمنرودستین

آتی ہے۔

ارالبدابير

٢ عين المداية مشرح بداير.

٧ قع القدير.

- Sieco - N

۵- سرح وقايير

4\_تورالابيناح\_

٤ ـ فقدالسـنه تاليعن السيتدسايق ـ

برجلم الغقب

4\_تعليم الاسلام\_

١٠ نمار خدى ازمولانا عربونا كرحي

اا- اسلامى تعليم ازمولانا عبدالت لام بستوى مدخلا

اله الاست مديده كرشرى احكام ازمغتى محرشينع معاسب

١١١ رسائل ومسائل ازمولانا مودودي ي

مها ببستى زيور وغيره-